

فهرست آخر میں ملاحظه فرمائیں

#### اداريه.....

## جامعه نظاميه رضوبياورامام احمد رضاخان عليه الرحمه

معمارِ جامعہ نظامیہ رضویہ مفتی اعظم پاکتان مفتی مجمدعبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دوعظیم فیض یا فتگان ،مفتی اعظم پاکتان علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری اورمحدث وعظم پاکتان علامہ سر دار احمد چشتی قا دری علیہ الرحمہ، سے تلمذ کا شرف بھی حاصل کیا۔ پایا اورمؤخر الذکر کے دست واقد س پربیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔

مفتی اعظم پاکستان کوفروغ مسلک رضا سے دیوانگی کی حد تک لگاؤتھا اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے تمام حضرات بھی مفتی اعظم پاکستان اور جامعہ نظامیہ رضویہ پر بھر پور شفقت فر ماتے۔ شنز ادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے آپ کو خلافت واجازت کا شرف بھی عطاکیا۔

خاندان اعلی حضرت کے متعدد علما جامعہ نظامیہ رضویہ میں رونق افروز ہوئے اور دادِ تحسین سے نواز ا۔ ۱۲ رجب ۴۰ مار 30 اپریل 1983 ء کواعلی حضرت کے پڑیو تے تاج الشریعہ فتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ جامعہ میں تشریف لائے اور اپنے خطاب کے دور ان فرمای: 'میں نے گئی مدارس کا دورہ کیا ہے، جامعہ نظامیہ کوسب سے ممتاز پایا۔' اِس سے بل آپ کے بڑے بھائی ریجانِ ملت، شخ الحدیث علامہ ریجان رضا خال اور اُن کے صاحبز ادے مولا ناتو صیف رضا خان صاحب بھی جامعہ میں رونق افروز ہوئے۔

مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے فروغِ فکر رضا کے لیے ماہر افراد کی کھیپ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اُنھیں منظم کرنے کے لیے مختلف تنظیمات، مثلاً بزم رضا اور مجلس علمائے نظامیہ پاکستان بھی قائم کیں۔آپ نے کتب اعلیٰ حضرت کی اِشاعت کے لیے قائم کیے گئے إداروں، مثلاً مجلس رضا، رضا اکیڈی اور إدارہ تحقیقات امام احمد رضا ہے بھر پور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ بالخضوص فقاوی رضویہ کی اِشاعت کے لیے '' رضا فاؤنڈیشن' کے نام سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ایک إدارہ قائم کیا، جس نے اعلیٰ حضرت کی متعد دکتب نہایت عمدہ انداز طباعت کے ساتھ شاگع کیں اور بعض کتابوں کی طباعت میں بیروت کے معیار کو بھی پیش نظر رکھا۔ رضا فاؤنڈیشن کے تحت '' فقاوی رضویہ'' کے علاوہ درج ذیل کتب زیور طباعت ہے آراستہ ہو چکی ہیں:

الدولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة 🖈 إنباء الحيّ أن كلامه المصون تبيان لكلّ شيء 🌣 الرسائل 🌣 الدعوة إلى الفكر 🌣 بركات الإمداد لأهل الاستمداد ١٠ حيات الموات في سماع الأموات ١٠ الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة ﴿حسام الحرمين على منحر الكفر والمين ﴿ كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم المحيات محدث اعظم ياكتان وغيره. ۲۰ صفر المظفر ۱۳۴۰ ه بمطابق 30 اكتوبر 2018 و كوجلس علمائے نظاميه يا كتان كےصد رِگرامی شِیخ الحدیث ڈاکٹرفضل حنان سعیدی مرخلۂ کی صدارت میں مجلس عاملہ کا إجلاس منعقد ہوا،جس میں فیصلہ کیا گیا کہصد سالہ عرس اعلیٰ حضرت کی مناسبت ہےمجلس کے زیرِ اہتمام''النظامیہ' کا''امام احمد رضائمبر''شائع کیا جائے گا، جو اِس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پنمبرنامورسُنّی فلکاروں کے قدیم وجدیدو قیع مضامین پرمشمل ہے۔ قدیم مضامین کے حوالہ جات کوجد ید نشخوں کے مطابق کر دیا گیا ہے اور حسب ضرورت معمولی ترمیم بھی کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ا کابرِ اہل سنت کا سامیہ ہمارے سروں پر تا دیر باصحت سلامت ر کھے اور ہماری اِس کاوش میں شریک تمام حضرات کی مساعی کوشرف قبول ہے نو از ہے۔

# تم ہوسرا پاشمع ہدایت مُحُیِّ سُنّت اعلیٰ حضرت

كلام بشنراد ةاعلى حضرت بمفتئ أعظم مهند بمولا نامصطفي رضاخان رحمة الله علييه تم ہو سرایا شمع ہدایت محی سنّت اعلیٰ حضرت تم ہو ضائے دین و ملت محی سقت اعلیٰ حضرت بح علم وچشمهُ حكمت محى سنّت اعلى حضرت ہو دریائے فیض ورحمت محی سنّت اعلیٰ حضرت كر دى زنده سنّت مرده دين نبي فرمايا تازه مولی مجدد دین و ملت محی ستّ اعلی حضرت اُس سے راضی رب و نبی ہو جس سے آتا تم راضی ہو تم ہو رضائے حضرت عزت محی سنّت اعلیٰ حضرت کیوں نہ بجے عالم میں ڈنکا آپ کے علم و فضل کا آتا تم نے بجائی دین کی نوبت محی سنت اعلیٰ حضرت مركرِ حلقه ابل سنت معدنِ علم و فضل وكرامت منع فيض شاو رسالت محى سنّت اعلى حضرت پھوٹ رہے ہیں مختم برعت پھول رہی ہے شاخ ضلالت رہبر امت شیخ طریقت محی ستّ اعلیٰ حضرت زیر قدم تھے ہم جو تمہارے گویاجنت میں تھے سارے تم جو سدهارے راہ جنت محی ستّ اعلیٰ حضرت ہو گئی دنیا دوزخ گویا ہجر کی تپ نے ایبا پھونکا جلوه وکھا دو دور ہو فرقت محی ستّ اعلیٰ حضرت تم وہ مجسم نور ہدایت دور ہے جس کے دم سے ظلمت بادئ ملت ماحی بدعت محی سقت اعلی حضرت

# والداعلى حضرت مولا نانقي على خان عليهالرحمه

تحرير: شرف ملت، شيخ الحديث مولانا محمد عبدالحكيم شرف قادرى رحمة الله عليه سابق شيخ الحديث جامعه نظام پيرضوبيه، لا مور

رئیس امتکلمین قدوة امتقین مولا نانقی علی خال، ابن عارف بالله مولا نارضاعلی خال قدس سر ہماما ور جب۲ ۲۴۴اھ/1830ء میں محلّہ ذخیرہ، بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔(1)

آپ کے آباء واجدا دقند صار کے معز زقبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے، جوشا ہانِ مغلیہ کے در میں لا ہور آئے اور مقتدر عہدوں پر فائز رہے۔ لا ہور کا شیش محل اُنھیں کی جا گیرتھا۔ (2)

آپ کے والد ماجد مولا نارضاعلی خال (متونی ۲۱ جمادی الاولی ۱۲۸۲ھ/1866ء)

(3) اینے دور کے نامور عالم اور عارف باللہ بزرگ تھے۔

حضرت مولا نانقی علی خال علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد سے علوم دینیہ کی مخصیل اور بھیل کی۔ (4) ۱۳۹۴ھ 1877ء میں اپنے فرزند ارجمند اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خال بریلوی کے ساتھ حضرت شاہ آل رسول مار ہروی قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں حضرات شرف بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ (5) حضرت شیخ نے تمام سلاسل جدیدہ وقد بہہ کی اِجازت و خلافت اور حدیث کی سند عطا فر مائی۔ ۱۳۹۵ھ اسلاسل جدیدہ وقد بہہ کی اِجازت و خلافت اور حدیث کی سند عطا فر مائی۔ ۱۳۹۵ھ ا

الله تعالى نے آپ کو گونا گول صفات سے نواز اتھا۔ امام احمد رضا بریلوی فر ماتے ہیں: "جمد الله! منصب شریف علم کا یا بیذروہ علیا کو پہنچایا۔

#### ع راست می گویم ویز دان نه پیند د جزراست

کہ جو دِقّت انظار وحِدٌ تِ افکار وہم صائب ورائے ٹا قب حضرت حق جل وعلا نے اُنھیں عطافر مائی ، اِن دیار وامصار میں اُس کی نظیر نظر نہ آئی فراست ِ صادقہ کی بید حالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھ فر مایا وہی ظہور میں آیا ۔عقلِ معاش ومعاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا ، یہاں آنکھوں دیکھا۔ علاوہ بریں عظاوت و شجاعت وعلو ہمت و کرم ومرقت وصد قات خفیہ و مبرات جلیہ و بلندی اقبال و دبد به جلال و موالات فقرا، و امر دینی میں عدم مبالات باغنیا ، حکام (7) سے عزلت ، رزق موروث پر قناعت وغیر ذلک ، فضائل جلیلہ و خصائل جیلہ کا حال وہی پچھ جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت و صحبت سے شرف پایا ہے۔'(8)

الله تعالی کی مجت اور نبی کریم میرانی سے والہانہ عقیدت تو اس خاندان کاطرہ امتیاز ہے۔ اُس زمانے میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما کے ایک اثر کی بنا پر بیہ مسئلہ، معرکة الآراء بنا ہوا تھا کہ باقی چیز مینوں پر نبی اکرم میرانی کی شل انبیاء ہوئے ہیں یانہیں؟ ایک گروہ بڑی شدومدسے اِن چیمثالوں کو مان رہا تھا، جب کہ حضرت مولا نافق علی خان اور اُن کے ہم مسلک علمائے اہل سنت کا موقف تھا کہ بیے قیدہ قطعی غلط ہے اور اثر ابن عباس سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اِس سلسلے میں آپ نے ماہ شعبان ۱۲۹۲ھ 1875ھ کو ' اِصلاح ذات البین' کمناظرہ کے نام سے مناظرہ کا اشتہار شائع کیا، لیکن فریق مخالف کی طرف سے کوئی مناظرہ کے لیے تیار نہ ہوا۔ (9)

آپ کی کوششوں سے بیفتنداییاسر دہوا کہ پھرسر ندا گھاسکا۔

تمام عمر شریف علوم دیزید کی تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف فرمائی۔
حافظ الملک حافظ رحمت خان بہا در کے نبیرہ نواب نیاز احمد خان ہوش فرماتے ہیں:
اکثر اشخاص کو تعلیم علم کا شوق دلاتے ہیں۔ اپنا وقت دینیات کے برٹر ھانے میں
بہت صرف فرماتے ہیں۔ ہنگام کلام ،علوم کا دریا بہہ جاتا ہے۔"اَلُّعَ الِبِہُ إِذَا
تَ كَلَّمَ فَهُو بَحُرٌ يَمُو بُ " کامضمون اُنھیں کی ذات ججع حسنات برصادق آتا
ہے۔کسی نحو،کسی علم میں عاری نہیں۔ ہرعلم میں وخل معقول ہونا بجز عنایت باری
نہیں۔ اُمور خیر میں اپنے اوقات عزیز صرف کرنے میں وشواری نہیں۔ مسائل
مشکلہ معقول نے اُن کے سامنے مرحبہ حضوری یایا۔منقول میں بدون حوالہ آیت

وحدیث کلام نہ کرنا اُن کا ایک قاعد ہ کلی نظر آیا۔ اُن کے حضور اکثر منطقی اپنے لیے قیاس وشعور کے موافق صغرائے ثنا اور کبرائے مدح، شکل بدیمی الانتاج بنا کر

دعوائے تو صیف کو ثابت کر دکھاتے ہیں۔آخر الامر نتیجہ نکالتے وقت بیشعرز بان پر

لاتے ہیں:

کیا عجب مدرسئ<sup>عل</sup>م میں اِس عالم کے شمس آ کرسب**ق** شمسیہ ریٹھتا ہوا گر (10)

آپ کے تلامٰدہ کے اسائے گرامی معلوم نہ ہو سکے الیکن صرف آپ کے فرزندانِ ارجمندامام احدرضا جاں بریلوی کے ادر جمندامام احدرضا بریلوی ہمولا ناحسن رضا خال بریلوی اور مولا ناحمدرضا خال بریلوی کے نام ہزاروں شاگر دوں کی فہرست پر بھاری ہیں۔

#### تصانیف:

آپ کی تصانیف آپ کے تبحر علمی کا مند بولتا ثبوت ہیں۔ انداز بیاں ناصحانہ اور

دلنشین ہے۔امام رازی کا تبحر اور امام غزالی کاپُر سوزلب ولہجہ قاری کے دل و دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے۔آپ کا إصلاحی لٹریچر اِس لاکق ہے کہ اُس کی زیادہ سے زیادہ اِشاعت کی جائے۔درج ذیل تصانیف آب سے یادگار ہیں:

ک الکلام الأوضح في تفسير سورة الم نشرح - ٢٣٨ صفحات پر شمل به کتاب سورة الم نشرح کتفير، مسائل دينيه اور سيرت سيدعالم ميرون پر شمل ہے۔

🖈 وسيلة النجاة. نبي أكرم ويوالله كي سيرت طيبه

🖈 سرور القلوب بذكر المحبوب.

کے جواہر البیان فی أسراد الأركان اركان اسلام: نماز ، روزه ، زكوة اور جے کے فضائل اور اسراد پر بے شل كتاب ہے ۔ كئ سال پہلے مكتبہ حامد بيه لا ہور نے شائع كى تقى ۔ كاش كوئى ادارہ جديد كتابت اور كلمل تھجے كے ساتھ إسے شائع كرد ہے تو بيہ بؤى دينى خدمت ہوگى ۔ امام احمد رضا بر يلوى قدس سره نے إس كے اڑھائى صفحات كى شرح ميں ايك مبسوط كتاب "زواهر البحنان من جواهر البيان "كھى تھى ، جس كا تاريخى نام "سلطنة المصطفى فى ملكوت كلّ الوراى "ہے۔

اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد. إس میں ایسے قواعد دلائل سے ثابت کے ہیں جومسلک اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور نجدیت کا بطلان ظاہر کرتے ہیں۔

🖈 🛚 هداية البريّة الى الشريعة الأحمدية. وَل فرقول كاحكيما ندروّــ

ک اذاقة الاثام لمانعی عمل المولد و القیام. میلا دشریف اور قیام کے منکرین کارد دید کتاب امام احمد رضا بریلوی کی شرح" دشاقة المکلام فی شرح اذاقة الاثام" کے ساتھ مطبع اہل سنت، بریلی سے چہپ چکی ہے۔

فيضل العلم و العلماء. موضوع نام بي سے ظاہر ہے۔ بيرساله متعدد بار حجيب چکا ہے۔ ازالة الأوهام . روّنجدييـ تزكية الإيقان. تقوية الإيمان كارد 公 الكواكب الزهراء في فضائل العلم و العلماء. علم كِ فضائل اورآ وابِ X علماء کے موضوع پر۔اس رسالہ کی احادیث کی تخ تج امام احد رضابریلوی نے فر مائی جس کا نام''النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكب''ہے۔ الرواية الرويّة في الأخلاق النبوية . نبي كريم على الله كا خلاق كريمه 公 النقادة النقويّة في الخصائص النبوية. خصائص مصطفى والسّرات \$ لمعة النبراس في آداب الأكل و اللباس. كهاني يني اورلباس كآواب. 公 التمكّن في تحقيق مسائل التزيّن. زيبوزينت كماكل \$ أحسن الوعاء في آداب الدعاء. بيرساله ام احدرضابريلوي كي شرح "ذيل \$ المدعا لأحسن الوعاء "كماتهكي مرتبحهي چكا بــــ خير المخاطبة في المحاسبة والمراقبة. محاسب نفس اورم اقبكماكل 公 هداية المشتاق الى سير الأنفس والآفاق. سيرفس اورسير كائنات كي \$ تفصيلات اورمسائل \_ اد شاد الأحباب الى آداب الاحتساب. طلب ثواب اورأس كـ آداب. X

أجمل الفكر في مباحث الذكر. ذكر كماكل

عين المشاهدة لحسن المجاهدة. مجابد ونفس كم ماحث.

N

公

- الأوّاه الى طريق محبة الله. محبت الله علم يقداوراس راه كتفاضيه
- المعادة في تحقيق الهمة والارادة. بمت اوراراده كمعنى كتحقيق 🖈
- اقوى الذريعة الى تحقيق الطريقة والشريعة. شريعت وطريقت كاباجم تعلق 🖈
  - 🖈 ترويح الأرواح في تفسير سورة الانشراح . (11)

### هج وزيارت:

خواب میں نبی اکرم ﷺ نے طلب فرمایا۔باوجود بیاری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے علالت کے پیش نظر مشورہ دیا کہ بہآئندہ سال برمانوی کردیجیے۔فرمایا:

''مدینطیبہ کے قصد سے قدم دروازہ سے باہر رکھوں ۔ پھر چاہے روح اُسی وقت پرواز کر جائے۔''

محبوب کریم میراللی نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دواعنایت فرمائی ،جس کے پینے سے اِس قدر اِفاقہ ہو گیا کہ مناسک جج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ رہی۔(12)

#### سفرآ خرت:

صدیث شریف میں ہے: ''جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کرفوت ہوا، وہ شہیر ہے۔'' اِس حدیث کے مطابق حضرت مولانا نقی علی خاں نے شہادت ِمعنوی کا مقام پایا؛ کیونکہ خونی اِسہال کے عارضے میں بروز جعرات، بوقت ظہر، ماہ ذیقعدہ کے آخر ۱۲۹۷ھ/1880ء میں آپ کا وصال ہوا،اور والد ماجد کے پہلو میں محواستراحت ابدی

ہوئے۔رحمہمااللہ تعالی۔(13)

وصال کے دن مینج کی نماز پڑھ لی تھی ظہر کاوفت ابھی باقی تھا کہ پیغام اجل آگیا۔ حاضرین نے مشاہدہ کیا کہ آخری وفت بار بارسلام کہتے تھے۔ پھر اعضاءِ وضو پراس طرح ہاتھ پھیر اجیسے وضو کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہنا ک میں پانی ڈالا گویا اپنے طور پروہ ظہر کی نماز بھی اداکر گئے۔

امام احمد رضاخان بریلوی آخری لمحات کی چیثم دید کیفیت بیان کرتے ہیں:

"جس وقت رُوح پرفتوح نے جدائی فرمائی فقیر سر بانے حاضر تھا۔ واللہ العظیم!

ایک نور ملیح علانی نظر آیا کہ سینہ سے اُٹھ کر برق تابندہ کی طرح چیرہ پر چیکا اور جس طرح لمعانِ خور شید آئینہ میں جنبش کرتا ہے۔ بیحالت ہوکر غائب ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی روح بدن میں نہی ۔ پچھلا کلمہ کہ زبانِ فیض تر جمان سے نکلا لفظ" اللہ" تھا وبس اور اخیر تحریر کہ دستِ مبارک سے ہوئی" بسم اللہ السرحمن الرحیم" تھی کہ انقال سے دوروز پہلے ایک کاغذیر کھی تھی۔ (14)

وصال کے بعد امام احمد رضا خاں بریلوی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیرومرشد آل رسول مار ہروی، حضرت مولا نافق علی خال کے مزار پرتشریف لائے۔عرض کیا: حضور! یہاں کہاں؟ فرمایا:'' آج سے یہال رہا کریں گے۔''(15)

#### حواشى

- 1 ..... محود احمة قادري بمولانا شاه، تذكره على الله السنت، خانقاه قادريد، بهار من: 251
- 2 ..... ظفر الدين بهاري مولانا ،حيات اعلى حضرت ( مكتبدرضويه، كراجي ) ج: 1 ،ص: 2
- 3 .....رهمان على ممولانا ، ار دوتر جمه تذكره اوليائي مهند (يا كستان مشاريكل سوسائي ، كراچي ) ص: 193

| 4 ظفر الدين بهاري،مولانا،حيات اعلى حضرت، ج:1 جس:6                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 اليفاء ص                                                                                 |
| 6 رحمان علی ہمولانا ، تذکرہ علائے ہند (ار دوتر جمہ) ہص:530                                 |
| 7 اُس وقت ہندوستان پرانگریز کی حکومت تھی ،حضرت مولا نانقی علی خان کا اِن کے ساتھ کوئی تعلق |
| نه تقايرًا قادري                                                                           |
| 8 احمد رضاخان بریلوی ،امام، جواهر البیان ( مکتبه حامدیی، لا هور )ص:6,7                     |
| 9 ظفرالدین بهاری مولانا،حیات اعلی حفزت،ج:1 بص:7                                            |
| 10 نیازاحمدخان ہوش ہنواب تقریظ مرورالقلوب( نولکشور ہکھنؤ) ہص:4                             |
| 11                                                                                         |
| 12 الينا،ج:1،ص:8,9                                                                         |
| 13 ايضا، ج: 1، ص: 9 14 ايضا 15 ايضا                                                        |

# امام احمد رضا کی سوانچ زندگانی اُنہی کی زبانی

تحرير بمبلغ يورپ مولانا ابراهيم خوشتر قادري رضوي

#### ولادت:

اشوال ۲۲ اه، روزشنبه، بوقت ظهر، مطابق 14 جون 1856 ء کوہوئی۔(1)
 تار کر امت:

میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اُس وقت میری عمر ساڑھے تین سال کی ہوگ۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فرما ہوئے۔ بیہ معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔ اُنھوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی میں نے فصیح عربی زبان میں اُن سے گفتگو کی۔(2)

## انداز تعليم:

میرے اُستاذ، جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دومر تبدیل سن دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روز اندیہ حالت دیکھ کرسخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے: احمد میاں! بیتو کہو کہ تم آ دمی ہویا فرشتہ؛ کہ مجھ کو پڑھاتے دیر گئی ہے مگر تم کو یا دکرتے دیر نہیں گئی؟ (3) سے فی ف

## سن فراغت:

میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرانام فارغ التحصیل علما میں شار ہونے لگا اور بیوا قعد نصف شعبان 1869ء/۲۸۲اھ کا ہے، اُس وفت میں تیرہ سال، دس ماہ، پانچ دن کا تھا۔اسی روز مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میری طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے اور بی<sup>حس</sup>نِ فال ہے کہ میری تاریخ فراغت لفظ "غفور" (۱۲۸۶ھ) اور زُبُر، بیِّنَه (4) میں لفظ" تعویذ" (۱۲۸۶ھ) میں ہے۔جبیبا کہ میری تاریخ ولا دت" المختار" میں ہے۔ (5)

#### مدت تربیت:

ردّ وہابیہاورافتاء، یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے۔ اِن میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات برس بیٹھا۔ جمھے وہ وفت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یا دہیں۔ (6)

#### اشواق واشغال:

میرے وہ فنون جن کے ساتھ مجھے پوری دلچیسی حاصل ہے، جن کی محبت بھشق شیفتگی کی حد تک نصیب ہوئی ہے، وہ تین ہیں اور تینوں بہت اچھے ہیں:

1۔ سب سے پہلا، سب سے بہتر، سب سے اعلی، سب سے قیمتی فن ریہ ہے کہ رسولوں کے سر دار (صلوات اللہ وسلامۂ علیہ ولیہم اجمعین) کی جناب پاک کی حمایت کے لیے اُس وقت کر بستہ ہو جاتا ہوں جب کوئی کمینہ و ہائی گستا خانہ کلام کے ساتھ آپ کی شان میں زبان دراز کرتا ہے۔ میرے پروردگار نے اسے قبول فر مالیا تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول فر مائے گا؛ کیوں کہ اُس کا إرشاد ہے کہ میر ابندہ میرے بارے جو گمان رکھتا ہے میں اُس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرما تا ہوں۔

2۔ پھر دوسرے نم سریر و ہایوں کے علاوہ اُن تمام برعت وں کے مقائد باطلہ کارڈ کرکے اُٹھیں

گزند پہنچا تار ہتا ہوں، جودین کے مدعی ہونے کے باوجود دین میں فساد ڈالتے رہتے ہیں۔ 3۔ پھر تیسر نے نمبر پر بفقد رِطاقت، مٰد ہب حنی کے مطابق فتوی تحریر کرتا ہوں، وہ مٰد ہب جومضبوط بھی ہے اور واضح بھی ۔ تو یہ تینوں میری پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اِنہی پر میرا بھروسہ ہے۔ (7)

#### شرف بيعت:

میں روتا ہوا دو پہر کوسوگیا۔حضرت جدامجد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ایک صندو فجی عطافر مائی اور فر مایا :عنقریب آنے والا ہے وہ شخص جوتمہارے در دِ دل کی دوا کرے گا۔ دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولا ناعبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ مار ہر ہ شریف لے گئے۔ وہاں جاکر شاہ آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ (8)

## يهلا حجج:

پہلی بار کی حاضر ی حضرات والدین ماجدین رحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہا کے ہمر کا بھی۔اس وقت مجھے تیسواں (۱۳۹۵ھ 1878ء) سال تھا۔ (9)

## يہلافتوى:

بحده تعالى فقيرني ١٢٨٦ هـ/1869ء، تيره برس كى عمر ميس پېلافتوى لكھاتھا۔ (10)

## فتوى نويسى كى خدمت:

۱۲ شعبان ۱۳۳۷ هے واس فقیر کوفتوی لکھتے ہوئے بحمرہ تعالی پورے بچاس سال

ہوں گے۔ (اور بیسلسلہ یوم وصال ۱۳۴۰ھ پورے پوٹن سال تک جاری رہا) (11) دوسر ااور آخری جج:

مدینہ طیبہ کی دوبارہ حاضری کے وقت (۱۳۲۳ھ/1905ء)میری عمر اکیاون برس، یانچ مہینے کی تھی۔(12)

حرم مکه میں امامت:

مکہ کے جلیل علمائے حنفیہ مثل مولا ناشیخ کمال مفتی حنفیہ ومولا ناسیدا ساعیل محافظ کتب حرم حنقی وقت پر اپنی جماعت کرتے ،جس میں وہ اکابر اِس فقیر کو امامت پر مجبور فرماتے۔(13)

#### مال کی محبت:

(جج کے لیے) چلتے وقت جس لگن (برتن) میں ، میں نے وضو کیا تھا، اُس کا پانی میری واپسی تک نہ چھینکنے دیا کہ اُس (احمد رضا) کے وضو کا پانی ہے۔ (14)

#### اعداءاللد سينفرت

بھرہ تعالی بچین سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ سے اور میرے بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گھٹی میں بلا دی گئی ہے۔(15)

### مال سيمحبت كامعيار:

الحمد للذكرين نے مال من حيث هو مال سے بھی محبت ندر كھی مصرف إنفاق في سبيل الله كے ليے اس سے محبت ہے۔ (16)

### عشق رسالت:

بحدالله اگر قلب ك دوكلر ك ك جائين تو خداكى تسم ايك بريكها موگا: "لا إلى الله الا الله"، دوسر بريكها موگا: "محمة رَّسول الله" صلى الله تعالى عليه وسلم - (17)

## اینی خبر رحلت:

سرمضان ۱۳۳۹ھ/10 من 1921ء انقال سے جار ماہ 22 دن قبل آپ نے اِس آیهٔ کریمہ ویُطَافُ عَلَیْهِمُ بِانِیَةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَّ اَکُو اب سے اپنی رحلت کی خبر دی۔(18)

## پندونصیحت کی آخری مجلس رشد و مدایت:

ا بے لوگو! تم رسول اللہ چیکولیکی بھولی بھالی بھیڑیں ہواور بھیڑ ہے تہہارے جاروں طرف ہیں، وہ جا ہتے ہیں کہ تہمیں بہکا ئیں، تہمہیں فتنہ میں ڈال دیں، تہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ اُن سے بچواور دور بھا گو۔ دیوبندی، رافضی ، نیچری، قادیانی ، چکڑ الوی سے سب فرقے بھیڑیے ہیں۔ تہہارے ایمان کی تاک میں ہیں۔ اُن کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ (19)

## شهيد محبت كي دنيا سے رحلت:

آپ نے وصیت نامة تحریر کرایا، پھرخود ہی اس پڑمل کرایا۔وصال شریف کے تمام کام إرشاد کے مطابق گھڑی دیکھ کرانجام دیے جاتے رہے۔

آپ نے ایک نج کر 56 منٹ پہوفت معلوم کیااور ارشاد فر مایا گھڑی کھلی سامنے رکھ دو۔ پھر یکا کیک ارشاد فر مایا:'' تصاویر ہٹا دو۔'' حاضرین کو خیال ہوا کہ یہاں تصویر کا کیا

کام؟ پھرارشا دفر مایا: '' یہی کارڈ ،لفافہ،روپیہ پیسہ''

پھراپنے صاحبزادے مولا نامحمہ حامد رضا خان صاحب سے إرشادفر مایا: ''وضوکر آؤ، قرآن عظیم لاؤ۔'' ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ دوسرے صاحبز ادے مولا ناشاہ محمہ مصطفل رضا خان صاحب سے إرشاد فر مایا: ''اب بیٹھے کیا کرر ہے ہو؟ سور ہ کیلین شریف، سورہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔'' آپ نے دونوں سورتیں پوری توجہ سے بیں ۔جس آبیت میں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت ِ زبان سے زیر، زبر میں اُس وقت فرق ہوا، خود تلاوت فر ماکر بتادی۔

سفر کے وقت کی دعا ئیں جن کا چلتے وقت پڑھنامسنون ہے،تمام وکمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔پھرکلمہ طیبہ پوراپڑھا۔

جب اس کی طاقت نه رہی اور سینے میں دم آیا اُدھر ہونٹوں کی حرکت وذکر پاس انفاس کاختم ہونا تھا کہ چ<sub>بر</sub> ہُمبارک پرایک لُمعہ نور کا چپکا،جس میں جبنبش تھی ،جس طرح آئینہ میں لمعان خورشید جنبش کرتا ہے۔

وہ جانِ نور جسم اطہر حضور سے ۲۵صفر ۱۳۴۰ ھ مطابق 28 اکتوبر 1921ء دو نج کر 38 منٹ پڑھیک نماز جمعہ کے وقت پر واز کرگئی۔ (20)

> انا لله و انا اليه راجعون. أنهيں جانا أنهيں مانانه رکھاغيرسے کام للّه الحمد ميں ونيا ہے مسلمان گيا

#### حواله جات

| 1 ملفوظات اعلى حضرت ص:63 مطبوعه مكتنبة المدينه ،كرا جي ، پاكستان                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 حيات ِاعلىٰ حضرت ،جلداول مُن 22:                                                                  |
| 3 حياتِ اعلى <i>حفز</i> ت ،جلد اول <sup>م</sup> س 32                                                |
| زُبُو و بَيِّنه اعداد كحساب كا ايك طريقه ب، جس كا قاعده بيه كه لفظ كمتمام حروف كاعداد               |
| مع کیے جائیں، یہ مجموعهٔ اول ہوگا۔ پھر ہر ترف کا تلفظ کریں، تلفظ میں جتنے حروف آئیں ہر پہلے حرف کا  |
| مدد چھوڑ کر بقیہ تروف کے اعداد جمع کریں، یہ مجموعہ ٹانیہ ہوگا۔ پھر دونوں مجموعوں کو جمع کردیں فن کی |
| صطلاح میں ملفوظ حروف میں پہلے حرف کو زُبُواور بقیہ کو بَیّنه کہتے ہیں ۔النظامیہ۔                    |
| 5 الاجازة الرضويه لمبجل مكة البهية، صَ:309                                                          |
| 6 ملفوظات اعلیٰ حضرت م <sup>ص</sup> : 141                                                           |
| 7 ترجمه الاجازت المتينه لعلماء بكة والمدينة، 161،160 مطبوعه بريلي                                   |
| ع ملفوظات اعلیٰ حضرت م <sup>ص</sup> :412                                                            |
| ؟ ايشا، ص: 181                                                                                      |
| حيات إعلى حضرت ،جلداول ،ص:280 _ملفوظات ِاعلى حضرت ،ص:63                                             |
|                                                                                                     |
| 11حيات ِ اعلى حضرت ،جلد اول ،ص: 280<br>                                                             |
| 12 ملفوطات واعلى حضرت من 182                                                                        |
| 14 الينا،ص:183 15 15 الينا،ص:410                                                                    |
| 16 ايضا من: 497 17 ايضا من: 411                                                                     |
| 18 وصايا شريف من 13 19 ايضام 15 20 ايضام 16,17                                                      |
| ۔<br>'وٹ: مضمون میں ملفوظات ِاعلیٰ حضرت کے قدیم نسخہ کے حوالہ جات تھے۔ا دارہ نے جدید نسخہ کے        |
| ثوالہ جات ذکر کر دیے ہیں ۔<br>-                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               |

# مجر دِ دین وملت امام احمد رضاخان فاصل بربلوی رحمة الله علیہ کے ماہ وسال

ترتيب:مسعودملت، ڈاکٹرمجرمسعوداحدرجمۃ اللّٰہ علیہ

| عيسوي             | هجری               | واقعه                                       | نمبر |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|------|
| 14 بون 1856ء      | •اشوال۲۷۲اھ        | ولادت بإسعادت                               | 1    |
| £1860             | ۲۲۲اھ              | ختم قرآن کریم                               | 2    |
| £1861             | رئيع الاول ١٢٧٨ ١٥ | پہلی تقریبے                                 | 3    |
| £1868             | ۵۱۲۸۵              | پېلىءر بى تصنىف                             | 4    |
| 1869ء بتمر تيره   | شعبان ۲۸۲۱ھ        | دستار فضيلت                                 | 5    |
| سال دس ماه، پاپنچ |                    |                                             |      |
| دن                |                    |                                             |      |
| £1869             | ۱۲۸۲ه شعبان ۲۸۲۱ه  | آغا زِفتو ی نو لیی                          | 6    |
| £1869             | ۲۸۲اھ              | آغازِ درس وتذریس                            | 7    |
| £1874             | 1491ھ              | ٳڒ دوا.جی زندگی                             | 8    |
| £1875             | ر بيج الاول ١٢٩٢ه  | فرزندا كبرومولانا محمه حامد رضاخان كي ولادت | 9    |
| 1876ء             | ۱۲۹۳               | فتوی نویسی کی مطلق اجازت                    | 10   |

| THEORETH CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP |       |                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>₅</i> 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۲۹۳ھ | بيعت وخلافت                           | 11                                     |
| £1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲۹۲  | پېلى اُر دوتصنيف                      | 12                                     |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1590ھ | پہلا حج اورزیارت حرمین شریفین         | 13                                     |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1590ھ | شیخ احمد بن زین بن دحلان کی ہے        | 14                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | اجازت عديث                            |                                        |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱۲۹۵ | مفتی مکہ شیخ عبدالرحمٰن سراج مکی ہے   | 15                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | اجازت وحديث                           |                                        |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱۲۹۵ | شخ عابد سندهی کے تلمیذر شید، امام کعب | 16                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | شخ حسين بن صالح جمل الليل مكى         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <i>ے اجاز ت حدیث</i>                  |                                        |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1590ھ | إمام احدرضا كى پيشانى ميں شخ          | 17                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | موصوف كامشامدة انوارالهبير            |                                        |
| £1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲۹۸  | زمانۂ حال کے بہودونصاری کی            | 18                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | عورتوں سے نکاح کے عدم جواز کا         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | فتوى                                  |                                        |
| £1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱۲۹۸ | تح يكوترك كاؤتشى كاسترباب             | 19                                     |
| £1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1499ھ | پېلى فارسى تصنيف                      | 20                                     |

| 1885ء          | قبل۳۰۰اھ            | ار دوشاعری کے سنگھار، قصیدہ                  | 21 |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------|----|
|                |                     | معراجيه كي تصنيف                             |    |
| £1892          | ۲۲ذ ی الحجه ۱۳۱۰ ۱۵ | فرزنداصغر، مفتئ أعظم مرمصطفل                 | 22 |
|                |                     | رضاخان کی ولا دت                             |    |
| £1894          | اا۳اه               | ندوة العلما كےجلسهٔ تاسيس                    | 23 |
|                |                     | ( کانپور ) میں شرکت                          |    |
| 1897ء          | ۵۱۳۱۵               | تحریک ندوہ ہے بلحد گی                        | 24 |
| ۶1898 <i>-</i> | ۲۱۳۱۵               | مقابر برعورتوں کے جانے کی ممانعت             | 25 |
|                |                     | مين فاضلانة محقيق                            |    |
| 1900ء          | ۱۳۱۸                | قصيدةعر بيآمال الأبوار وآلام الأشوار         | 26 |
| £1900          | ر جب۸۱۳۱۱ه          | ندوة العلماكےخلاف مفت روز ہ                  | 27 |
|                |                     | اجلاس پیٹنہ میں شرکت                         |    |
| £1900          | ۱۳۱۸                | علمائے ہند کی طرف سے خطابِ                   | 28 |
|                |                     | مجدّد مائة حاضره                             |    |
| 1904ء          | ٦٢٣١٥               | تاسيس دار العلوم منظر اسلام بريلي            | 29 |
| 1905ء          | ۳۲۳۱ھ               | دوسراحج اورزيارت حرمين شريفين                | 30 |
| £1906          | ۳۲۲۱ھ               | امام کعبیشخ عبداللدمیر داداوران کےاستاذ      | 31 |
|                |                     | شیخ حامداحد محمد جدادی مکی کامشتر که استفتاء |    |
|                |                     | اورامام احمد رضا كافاضلا خهجواب              |    |

| 1906ء | ۱۳۲۴                        | علمائے مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے نام | 32 |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|----|
|       |                             | سندات اجازت وخلافت                     |    |
| 1906ء | 1377ء                       | كرا چي آمداورمولا نامحمه عبدالكريم     | 33 |
|       |                             | درس سند تھی سے ملا قات                 |    |
| £1907 | ۵۱۳۲۵                       | امام احمد رضائے عربی فتوے کوحافظ       | 34 |
|       |                             | كتب الحرم سيداسا عيل خليل على          |    |
|       |                             | كازبر دست خراج عقيدت                   |    |
| 1912ء | سار نیج الاول <b>۱۳۳۰</b> ھ | شیخ ہدایت اللہ محمد بن محمر سعید سندھی | 35 |
|       |                             | مهاجرمدنى كااعتراف مجدديت              |    |
| £1912 | ه۱۳۳۰                       | قر آن کریم کاا'ر دوتر جمه "کنز         | 36 |
|       |                             | الايمان في ترجمة القرآن"               |    |
| £1912 | كيم ربيع                    | شیخ مویٰ علی شامی از ہری کی طرف ہے     | 37 |
|       | الاول۱۳۳۰ھ                  | خطاب اهام الائمة المجدّد               |    |
|       |                             | للهند والأمّة                          |    |
| 1912ء | ه۱۳۳ <b>۰</b>               | حافظ کتب الحرم سیدا ساعیل خلیل مکی کی  | 38 |
|       |                             | طرف سے خطاب حاتم الفقهاء               |    |
|       |                             | والمحدثين                              |    |
| £1913 | قبل اسساھ                   | علم المربعات ميں ڈ اکٹرسرضياءالدين     | 39 |
|       |                             | کے مطبوعہ سوال کافا ضلانہ جواب         |    |

| ۶1913 -        | ا۳۳۱ھ           | ملت اسلامیہ کے لیے اصلاحی                 | 40 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
|                |                 | اورا نقلا بی بروگرام کااعلان              |    |
| ۶1913 <i>-</i> | ۲۳ دمضان ۳۳۱ اھ | بہاولپور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد دین کا    | 41 |
|                |                 | استفتاءاورامام احمد رضا كافاضلانه جواب    |    |
| £1913          | ا۳۳اھ           | مسجد کا نپور کے قضیے پر برطانوی           | 42 |
|                |                 | حکومت سے معاہدہ کرنے والوں کے             |    |
|                |                 | خلاف ناقدانه رساله                        |    |
| 1914ء          | مابين۲سساھ      | ڈ اکٹرسرضیاءالدین (وائس چانسلرمسلم        | 43 |
| £1916          | ۵۱۳۳۵           | یو نیورٹی ملی گڑھ) کی آمد اوراستفاد ہمکسی |    |
| £1916          | ۳۳۳۱۵           | انگریزی عدالت میں جانے سے انکار           | 44 |
|                |                 | اورحاضری ہے استناء                        |    |
| £1916          | ۳۱۳۳۴           | صدرالصدورصوبه جات دکن کے نام              | 45 |
|                |                 | إرشادنامه                                 |    |
| ۶1918          | عاسم<br>استار   | سجده تغظيمي كىحرمت برفاصلانه حقيق         | 46 |
| £1917          | ها۳۳۲           | تاسيس جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی            | 47 |
| <i>۽</i> 1919  | ۵۱۳۲۸           | امریکی ہیئت دان پروفیسر البرٹ             | 48 |
|                |                 | ايف پورڻا كوشكست فاش                      |    |

| <i>۽</i> 1920 | ۵۱۳۳۸                          | آئزک نیوٹن اور آئن سٹائن کے       | 49 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|
|               |                                | نظريات كےخلاف فاصلانہ حقیق        |    |
| £1920         | ۱۳۳۸                           | ردِّحر کت زمین برِ فاضلانه حقیق   | 50 |
| 1920ء         | ۱۳۳۸                           | فلاسفه قنديمه كاردّ بليغ          | 51 |
| £1921         | ١٣٣٩ھ                          | دوقو می نظریه پرحرف آخر           | 52 |
| £1921         | ١٣٣٩ھ                          | تحريك خلافت كاإفشائے راز          | 53 |
| £1921         | 13779                          | تحريك يرك موالات كافشائے راز      | 54 |
| ۶1921         | ۱۳۳۹                           | انگریزوں کی معاونت اور حمایت کے   | 55 |
|               |                                | الزام كےخلاف تاریخی بیان          |    |
| 28اكۆپر1921ء  | ۲۵صفر ۱۳۲۰ ه                   | وصال                              | 56 |
| 3 نومبر 1921ء | کیمرزیچ <sub>الاو</sub> ل۱۳۴۰ھ | مدىر پىيىداخبارلا ھوركاتعزيتى نوٹ | 57 |
| ستمبر 1922ء   | انهماه                         | سندھ کے ادیب شہیرسرشار عقیلی تنوی | 58 |
|               |                                | كاتعزيتي مقاليه                   |    |
| £1930         | وسياط                          | سمبئ ہائیکورٹ کےجسٹس              | 59 |
|               |                                | ڈی۔ایف ملا کاخراج عقیدت           |    |
| £1932         | ا۳۵۱ھ                          | شاعرمشر قءلامه ڈ اکٹر محمدا قبال  | 60 |
|               |                                | كاخراج عقيدت                      |    |

مقام اعلیٰ حضرت....اورمشامداتِ قطب مدینه

تحريه:علامه محمد حسن على رضوى بريلوى ميلسي

جان جب تک جسم میں باقی رہی ہم نے شیدادین کا دیکھا تجھے

اولین حاضری سرکاراعظم، تا جدار دوعالم، شافع محشر، ما لک کوشر میر از الله کوش کے مبارک ومقدس موقع پرشخ العرب والعجم، قطب مدینه، خلیفه اعلی حضرت مولا ناشاه ضیاءالدین احمد مدنی قادری رضوی علیه الرحمه کی 1596 صفحات پر مشتمل طویل صفیم سوانح عمری 'سیدی ضیاء الدین احمد القادری' مرتبه: مولا ناحیم الحاج محمد عارف قادری رضوی ضیائی علیه الرحمه (بانی واولین صدر مجلس رضایا کستان) کی پروف ری ٹرنگ (تصبح کتابت) کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں سیدی حضور قطب مدینه قدس سرؤ کے ارشادات و فرمودات و مشاہدات کی روشنی علیم سرکاراعلی حضرت، مجدد اعظم دین وملت، امام اہل سنت، فاضل بریلوی رضی الله عندی عظمت و جلالت شان کے نئے گوشے نظر نواز ہوئے، جواس سے قبل برصغیر پاک و ہند سے عظمت و جلالت شان کے نئے گوشے نظر نواز ہوئے، جواس سے قبل برصغیر پاک و ہند سے حصیف والے کتب و رسائل میں منظر عام پر نہیں آئے۔ اِس سے سید نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قد میں سرۂ کی بارگا و رسالت میں محبوبیت و مقبولیت اور آپ کی جلالت علمی واحادیث و فقد میں وسعت نظری معاصرین میں برتری و بیت و مقبولیت اور آپ کی جلالت علمی واحادیث و فقد میں وسعت نظری معاصرین میں برتری و بیت و مثال کا مشاہدہ ہوا۔

مخضراً چندرُ وح پر ورواقعات نذ رقار ئين ہيں۔

مُسن و جمال اعلیٰ حضرت:

سیدنا اعلی حضرت کےصاحبز ادگان تو بہت خوبصورت ہیں، کیا اعلی حضرت بھی بہت

خوبصورت تھے؟ اعلیٰ حضرت کواللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کا کمال حسن عطافر مایا تھا۔ اگر ہزار آ دمی بیٹھا ہو،سب کی نظر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر جائے گی کسی اور پرنہیں جائے گی۔

# سيدنااعلى حضرت رضى اللهءنه كاعلمي مقام

سیدی قطب مدینه قدس سرهٔ نے ارشاد فرمایا:

''سابق فر مانروا حجاز مقدس حرمین طیبین "شریف حسین" کے دور میں دیارِ عرب کے جید علا کا اجتماع ہوا۔ علما وفضلا کی موجودگی میں فقیر نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی الله عنه کاعربی قصیدہ پڑھا۔ علما نے بہت تعریف فرمائی اور عربی قصیدہ کی فصاحت و بلاغت پر تادیر گفتگو فرمائے رہے اور خوب خوب دا ددی۔ اُن کے استفسار پر جب فقیر نے بتایا کہ بیقصیدہ میرے مرشد شیخ احمد رضا قا دری ہر بلوی رضی اللہ عنہ کا تصنیف کر دہ ہے، جو کہ ہندی ہیں تو علما کے تعجب و جیرت کی کوئی حد نہ رہی۔

اُ نھوں نے حلف اُٹھاتے ہوئے کہا کہ بید کلام کسی عجمی کانہیں، بلکہ ٹہند مشق عربی کامعلوم ہوتا ہے۔اُنھوں نے کہا:

''اییامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ (سیدنا اعلیٰ حضرت) نہ صرف ہیہ کہ صبیح و بلیغ عربی جانبے ہیں بلکہ اکثرعرب قبائل کے نطق (لب ولہجہ) پر بھی کامل اطلاع رکھتے ہیں۔'' (سیدی ضیاءالدین احمدالقادری، ج:1 ہم:442 ہمطبوعہ:حزب القادریہ، لاہور طبع ٹانی:۴۲۸اھ)

نظم پُرنوررضالوث تلمذہے ہے پاک

سيدنااعلى حضرت مير بروحاني باپ:

حرمین طبیین حجاز مقدس،مصروشام وعراق،مراکش و دشق و ہندوستان وغیرہم کے

17 جليل القدرا كابرمشائخ نے حضرت قطب مدینه کواجازتیں ،خلافتیں عطافر مائیں حضور قطب مدینه علیہ الرحمہ فر مایا کرتے :

'' پچچ میرے بہت ہیں،مگر بیعت وإرادت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللّٰد عنہ سے ہے۔ باپ (روحانی) میرےوہی ہیں، پچج بہت ہیں۔''

حضور قطب مدینه قدس سرهٔ جب اپنے پیرومرشد شیخ طریقت کا تذکرہ فرماتے تو آپ کے رُخ انور پرایک عجیب قسم کی پُرکشش چیک اورروحانی تجلی پیدا ہوجاتی اور آواز بارُعب ہوجاتی، جیسے ہیں بائیس سال کانو جوان بول رہاہے۔

# سيدنااعلى حضرت كامقام رفيع الشان:

سرکاراعلی حفرت قدس سرهٔ کا تذکره حرز جان تھا۔ ایک بارسیدی قطب مدینہ نے فر مایا: ''سیدنا اعلیٰ حفرت رضی اللہ عنہ کے عکوِّ مرتبت کامیہ عالم ہے کہ ایک عرصہ ہوا فقیر بعارضۂ فالح صاحب فراش ہوگیا۔ اِس حالت میں ایک رات میں نے بحال زارسرکار دوعالم میں ایک بارگاہ ہے کس پناہ میں عرض کیا:

''اے میرے آقا و مولی میراللہ ! مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کی بیسز اہے، میرے پیر ومرشد (حضور اعلیٰ حضرت) کے صدقے مجھے معاف فرمایا جائے اور اپنے دریاک کی حاضری کاشرف عطا کیا جائے۔''

اسى طرح سر كارغوث الثقلين رضى الله تعالى عندسے إستغاثه كيا\_

چنانچیراسی رات خواب میں دیکھا کہ سید نااعلی حضرت رضی اللہ عنداوراُن کے ساتھ دو ہزرگ، جو نہایت ہی روشن اور منور چہروں والے تھے،غریب خانے پرتشریف لائے

اوراعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی الله عنه نے فر مایا:

''ضیاء الدین! آج تم نے الیی درخواست کی کہ میرے غوث اعظم رضی اللّٰدعنہ تہارے پاس بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔''

دوسرے بزرگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فر مایا:

'' دیکھو! بیہ بزرگ سلطان الہند حضرت خواج غریب نو از اجمیری رضی اللہ عنہ ہیں۔'' اس کے بعد سید ناغوث اعظم رضی اللہ عند نے میر ہے جسم پر اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمایا:'' اُٹھو۔''

اِس حَمَّم کے تحت (عالم خواب میں) اُٹھ کھڑ اہوااور وہ تینوں ہزرگ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اِس پر میں بیدار ہو گیا تو میں واقعی (عالم بیداری میں) کمرے میں کھڑ اتھا۔ اس پر میں بیدار ہو گیا تو میں واقعی (عالم بیداری میں) کمرے میں کھڑ اتھا۔ اس پر میں نے نعر وُرسالت لگایا۔ گھر کے افر اود ووڑ ہے ہوئے آئے اور ججھے صحت یا ب پا کرجیران رہ گئے۔ میں نے اُنھیں کہا: اس جگہ لو ہے کی الماری رکھ دو؟ اس لیے کہ اس مقام پر اولیاء اللہ نے نماز ادافر مائی ہے۔ (سیدی ضیاء الدین احمد القادری ، ج: 1 جس: 301)

#### بارگاهِ رسالت میں محبوبیت ومقبولیت:

سیدنا قطب مدیند قدس سرهٔ کا قیام اُس زمانه میں بساب السسلام، مسقیفهٔ الوصاص (باب السلام سے 50 میٹر کے فاصلے پر قدیم عمارت) میں تھا۔ارشا دفر مایا:

فقیرحرم نبوی شریف کے باب السلام سے اندر حاضر ہواتو دیکھیا ہوں کہ میرے ہیر ومرشد سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ مواجہہ مقدس میں حاضر صلوٰ ۃ وسلام عرض کررہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرے ہیر ومرشد مدینہ منورہ میں ہیں اور مجھے خبر نہیں۔ جب قریب پہنچا تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کونہ دکھے پایا ،صلو ہ وسلام عرض کر کے واپس ہوا۔ باب السلام سے مڑ کر دیکھا ہوں تو سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بارگاہِ مقدس میں موجود پاتا ہوں۔ دوبارہ حاضر ہوا تو پھر پہلے والی کیفیت تھی۔ پھر باب السلام سے تیسری بارم کر دیکھا تو بھی اُنھیں حاضر بارگاہ پایا۔ فقیر سمجھ گیا بیان کا اپنا معاملہ ہے۔ اِس میں دخل اندازی مناسب نہیں اور گھر کو چلا آیا۔ (ایضا، ج: 1، ص: 302) ہمیں اور گھر کو چلا آیا۔ (ایضا، ج: 1، ش: 302) میں اے رضا تر ے دل کا پہنہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل ہمیں تُونظر تو آیا

#### په نه يو چھ کيسايايا؟

بعینه اس طرح کاایک واقعہ حضرت سیداحمہ شیخ جمال الکیل (معلّم الحجاج مکہ مکرمہ)
نے ارشاد فر مایا۔ وہ کہتے ہیں: میرے چچا شیخ عقیل جمال الکیل سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ
العزیز کے مرید تھے۔ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں
توسیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو بارگا ہ سید الکونین عظم میں صلوق وسلام عرض کرتا ہوا پائے
ہیں۔ جب قریب پہنچے تو نظروں سے اوجھل پایا۔ چند بار ایساہی ہوا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئے
کہ بیمیرے بیرومرشد کاروحانی معاملہ ہے۔ (ایسنا میں:303)

حضرت قطب مدينه عليه الرحمه في ١٣٣٣ هيل فرمايا:

ان ایام میں فقیر باب السلام، زقاق النور ندی (باب السلام کی مغربی جانب کے قدیم باز ارسوق القماشه کی ایک گلی) میں رہائش پذیر تھا۔ (مولانا) فضل الرحمٰن اسی گھر میں پیدا ہوا۔ اس مکان پر جنات کا قبضہ تھا بھی کوئی جن آتا اور مجھے بازوے پکڑ کر کہتا: (آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرید ہیں) آپ کی پشت بڑی مضبوط ہے ؛ اس لیے

ہم مجبور ہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ (کوئی اور مکان لے لو)۔ میں کہتا: ''ابھی مجھے فرصت نہیں، جب فرصت ہوگی چلا جاؤں گا۔' فضل الرحمٰن کے پیدا ہونے کے چند دن بعد میہ تمام مکان جنات سے بھر گیا۔ میں کھڑا ہوا، اذان وا قامت کہی، تمام جنات غائب ہوگئے ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میر حقر بی دوست شخ عتیق مخرج کا لحید ری تشریف لائے۔ ان سے واقعہ بیان کیا تو اُنھوں نے مکان تبدیل کرنے کامشورہ دیا۔ فقیر سقیفہ الرصاص میں مکان لے کروہاں منتقل ہوگیا۔

(الصابح: 1،ص: 306)

#### الدولة المكيّة:

سیدی قطب مدینه علیه الرحمة فرماتے:

است ۱۳۲۳ه ای 1905ء میں (جب اعلی حضرت دوسری بار جے کے لیے حرمین حاضر ہوئے) ہندوسان کے چندو ہابیے لیل انبیٹھوی وغیرہ نے شریف مکہ کے بعض مصاحبوں کو شخف تخا نف دے کر مکارانہ باتوں سے ورغلایا اوران کے ذریعہ سے والی حجاز، شریف مکہ کے دربار میں ایک درخواست بیش کی کہ ہندسے ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ عاشق رسول کے طور پرمعروف ہے اورصاحب تصانیف کثیرہ ہے۔ وہ رسول اللہ میں اللہ میں کا کہ بندوستان میں چونکہ انگریز وں کی حکومت ہے؛ وہاں کوئی باز پُرس علم کے برابر کہتا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ انگریز وں کی حکومت ہے؛ وہاں کوئی باز پُرس منتی کے شریف مکہ نے کہا:

جبتم مانتے ہو کہ وہ عالم عاشق رسول اور صاحب تصانیف کثیرہ ہے پھر میں حکماً اُس کو در بار میں بلاؤں توبیاُس کی توبین ہے۔ ہاں! بیکرسکتا ہوں کہتم سوالات کرومیں اُن

سے جواب کے لیے کہوں گا۔

اُنھوں نے پوری عرق ریزی سے پانچ اہم سوالات لکھ کردیے اور حضرت شیخ صالح کمال مکی قدس سرۂ نے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عند کی خدمت میں وہ پانچ سوالات پیش کر کے جوابات کا مطالبہ اور اِصرار کیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عند نے شدید بخار کے باوجود مجموعی طور پر آٹھ گھنٹہ میں ایک طویل ضخیم کتاب ''المدولة المد کیة '' کی صورت میں اِرقام فرمائی۔

اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سر ۂ نے شریف مکہ کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا کہ میرے عقائد اِس کتاب سے ظاہر ہیں۔ مکہ معظمہ علما سے بھرا ہوا ہے اور دنیا بھر کے علما اِس وقت مکہ معظمہ میں موجود ہیں۔ یہ کتاب علما کے حضور پیش کر دی جائے اور اگر کوئی اعتر اض ہوتو فقیر حاضر ہوکر گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ غلطی ہوئی تورجوع کرلوں گا۔

یہ کتاب اکابرعلما کی موجودگی میں شریف مکہ کے دربار میں سنائی گئی تو دوسرے دن شہر مکہ مکرمہ میں اس کتاب کی عام شہرت ہوگئی۔مولوی خلیل انبیٹھوی جواب طلبی کے ڈرسے جدہ بھاگ گیا۔

سیدنا علی حضرت قدس سرهٔ نے اس کی ایک نقل حضرت علامه ضیاء الدین علیه الرحمه کوعطافر مائی که حرمین طبیبین حاضر ہونے والے علاسے تصدیقات حاصل کی جائیں۔ جب سیدی ضیاء الدین قادری علیه الرحمه ایک سال بعد به تصدیقات لے کر ہریلی شریف حاضر ہوئے تو سید نا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا: ''حضور و ہاں کے علانے کہا کہ مسئلہ لکھنے کاحق ادا کر دیا ،مسئلہ بالکل حق لکھا ہے ۔''انہوں نے تائید اور تصدیق بھی کر دی ، کیکن و ہاں علما یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ نے ''السدولة اور تصدیق بھی کر دی ، کیکن و ہاں علما یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ نے ''السدولة

المه كية "صرف سات كھنے ميں تصنيف فر مائى اور ڈيڑھ كھنے ميں نظر ثانی فر ماكر كتاب مكمل فر ماكر كتاب مكمل فر ماكر ساڑھے آئھ گھنٹوں ميں مكمل كر دى علما كہتے ہيں كه مصنف سفر ميں تھا، اپنے كتب خانہ سے دور، كتب ميسر نہيں اور بيار ..... بي كيم مكن ہے؟ ہمار اتعلق بھى تو علم وتحقيق اور افتاء كشعبہ سے دا!!

سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرهٔ نے فر مایا:

شریف مکہ کے حکم سے علمائے مکہ نے اِصرار فرمایا، میر اعذر قبول نہ کیا ۔ میں چاہِ زمزم شریف پر حاضر ہوا، برکت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا، آب زم زم پیا، حجر اسود شریف کابوسہ لیا، کعبشریف کاطواف کرنے کے بعد دور کعت اداکر کے مقام ابر اہیم پر ہی حاضر رہا۔ رب العزت کی بارگاہ میں النجا کی ،سیدا نبیا میرائی اور سرکارسید ناغوث اعظم رضی الله عنہ سے استعانت طلب کی ، بیت الله شریف کی زیارت کے لیے جونگاہ اُٹھی تو کیا دیکتا ہوں کہ کعبشریف کے دروازہ میں حبیب کریم علیہ الصلو قوالسلام جلوہ افروز ہیں۔ داکیں طرف سیدناعلی المرتفی کرم الله وجہدالکریم اور بائیں طرف حضورغوث الثقلین رضی الله عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جوفر ماتے رہے فقیر تحریر کرتا رہا۔ گویا میر بے قلب پر اِلقاء ہوا تھا۔ بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جوفر ماتے رہے فقیر تحریر کرتا رہا۔ گویا میر بے قلب پر اِلقاء ہوا تھا۔

کریماں کہ درفضل بالاترند سگاں پرورندو چناں پرورند



# امام احررضا.....مجد داعظم

مقاله زگار :محدث اعظم مهندابوالمحامد سيدمحمه بچھوچھوي عليه الرحمه

خاندان اشر فیہ کے اکابرین نے علوم عقلیہ ونقلیہ کی پخیل کے بعد محدث اعظم ہند کو امام احمد رضا کے حوالے کیا؛ تا کہ علوم وفنون کے اِس ہمالہ سے فیض حاصل کرسکیں ،الہذا محدث اعظم ہندنے فاصل بریلوی کے انتہائی قریب رہ کر بہت کچھ حاصل کیا، جوبقول اُن کے:

دیمی گھڑیاں میرے لیے سرمایہ حیات ہوگئیں۔''

محدث اعظم کوآل رسول ہونے کے نا طےرضوی خاندان سے بے حدقر بت حاصل رہی۔خود فاضل ہر بلوی بے حداحتر ام و اکرام کرتے رہے۔محدث اعظم ہندنے امام احمد رضا کا جومطالعہ کیا ہے اُس کا اظہار متعدد تصنیفات میں ملتا ہے، کیکن اگپور میں 2 ساتھ کے جسنِ ولا دت ِ امام احمد رضا کے موقع پر صدارتی خطبہ کے ذریعہ جو تحقیقی اور مشاہداتی مقالہ پیش فر مایا تھاوہ امام احمد رضا کی تح کی تجدید واحیائے دین پر سب سے زیادہ کممل ، مبسوط اور گرال قدر مضمون ہے۔ ذیل میں وہی خطبہ صدارت پیش خدمت ہے۔

#### خطبهٔ صدارت کے مشمولات:

یادگار منانے پر عقلی و نقلی دلیل، یا دگار منانے پر اعتر اض اور جواب، یا دگار منانے پر قرآن کیم سے دلیل، امام ہر بلوی کی یا دگار، امام ہر بلوی کا مقام، وائس چانسلرعلی گڑھامام ہر بلوی کی خدمت میں، معقولات میں امام ہر بلوی کا مقام، امام کے علوم و فنون سے میری جیرانی، امام ہر بلوی کے خدا داد عظیم صلاحیت، حیرانی، امام ہر بلوی کے مسلم کمالات میرے مشاہدے میں، إفتاء کی خدا داد عظیم صلاحیت، حیرت انگیز قوت حافظ، میری شرادت، حیرت انگیز علم حساب، میری عرض و تمنا، علم الحدیث،

علم الرجال، امام بریلوی کے شاہ کار، امام بریلوی کا دنیائے اسلام پر إحسان، امام بریلوی کا دنیائے اسلام پر إحسان، امام بریلوی کاملین کی نگاہ میں، بریلی کی طرف میری شش، انداز تربیت، غوث اعظم کے ساتھ حیرت انگیز عقیدت، امام بریلوی کالغزشوں ہے محفوظ رہنا، امام بریلوی کی شعر گوئی، فن زیجات وفن تکسیر، عجیب واقعہ، وصال کی خبر اور اعلی حضرت اشرفی میاں۔

بسم الله الرحمن الرحيم...أحمد الله الأحدَرضاء لسيدنا أحمد وأصلِّى وأسلِّم على سيدنا أحمدَ رضاءً لله الواحدِ الصمدِ وعلى جميع من رضى الله عنهم ورَضُو عنه أحمدَ الرضاءِ من الأزل إلى الأبد.

امابعد! میرے پیارے سُنّی بھائیو! پیشوال کامہینہ ہے اور بیا پی عظیم خصوصیت کی وجہ ہے سخق ہے کہ ہم اس ماہ کا نام' اہل سنت و جماعت، ہند'' کامہینہ رکھیں ۔ کیونکہ اِس مہینے میں ہندوستان میں اُس قدم کا ظہور ہواجس کی بلندی کو نہ صرف ہندوستاں بلکہ عرب و بھم کے تمام دینی وروحانی اراکین دین متین واساطین حق مبین کے جھکے ہوئے سروں نے قبول کیااور اِس قدم کے نثا نات کو بھی معظم و کرم رکھا۔

## يادگارمنانے پر عقلی فقتی دلیل:

ہمارااور آپ کاروزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندہ قومیں، اُن کی قومیت کی شیرازہ بندی جس کے ہاتھوں سے ہو چکی ہے، اُس کی یا دگار مناتی ہیں اور اِس کواپنی زندگی کا بیمہ مجھتی ہیں۔ دنیا نے مان لیا ہے کہ جوقوم اپنے قومی محسنوں کو بھول گئی تو زندگی نے ساری قوم کو بھلا دیا اور موت کے منہ میں ڈال دیا۔ بیقومیت کا فطری جذبہ نہ کسی دلیل نقلی کامختاج ہے نہ

بر ہائ عقلی کا۔ اِس کاتعلق میچے انسانیت اور درسی ہوش وحواس سے ہے۔ جوافر ادمحسنین قوم کی یا دگار منانے سے چڑنے لگتے ہیں ، تو اُن کو دنیا نے نہ صرف بیر کہ قومیت سے خارج کر دیا بلکہ اُنھیں ایک خاص قسم کا یا گل سمجھ لیا گیا۔

یادگار منانا چونکه ایک فطری جذبہ ہے؛ لہذا اِسلام جس کا دوسرانام ہی'' دین فطرت'' ہے، اُس میں اِس جذبے کو اُجا گرر کھنے کی تعلیم اپنے روحانی انداز میں بہت صاف وصر سے ہے، جوقر آن عظیم میں ارشاد ہوا:

وذكرهم بايام الله. الله تعالى كے دنوں كويا دولاتے رہو۔

یوں تو سب دن اللہ کے ہیں مگر پھھاییے دن بھی ہیں جن دنوں کو خاصان حق نے خصوصیت عطافر مادی اور جن کی یا دسے اللہ تعالی یا دآجا تا ہے، جس کے إذ ن وعطانے اُس کوسنوار دیا، ایسے دن جس کی بدولت حاصل ہوں، اُس کا گویوم ولا دت سے وقت وفات تک کاہر دن اور وفات سے حشر تک کاہر دن 'ولسلا خر ۃ خیر لک من الاولی ''والے آقا کی وسعتِ دامان میں پاتا رہتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے مگر إن سارے دنوں میں انتخاب قدرت یوم پیدائش و یوم وصال و یوم حشر ونشر ہے۔

### یادگارمنانے پراعتر اض اور جواب:

چونکہ بات الی آپڑی ہے جس کا زیادہ واضح کر دینا ضروری ہو چکا ہے؛ لہذا اِس
سلسلے میں چند منٹ میں آپ کے اور لوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں دیو بندیوں نے
عید میلا دالنبی منانے والوں پر جارحانہ حملے کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی شخصیت کی اہمیت کی
تاریخ اُس کی پیدائش کی تاریخ میں نہیں؛ کیونکہ پیدائش تو اچھوں اور بروں کی ہوتی ہی رہتی

ہے۔ بیعیدمیلا دالنبی ایک غیر عاقلانہ اور غیر شرعی چیز ہے۔ اگر یادگار منانی ہے تو اس تاریخ کی منائی جائے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ و التسلیم نے إظہارِ نبوت فر مایا اور کارِ نبوت شروع فر ما دیا تھا۔ بات ایسے انداز میں کبی گئی اور لہجہ ایسا بھولاتھا کہ طبی طور پر بعض د ماغ واقعی بھول میں پڑ گئے تھے، لیکن ابھی اُن کے پیغام کو 24 گھنٹے کی زندگی نہ ملی تھی کہ شہر بہرائج گیا، و ہاں تعلیم یا فتہ و متدین ، صف اول کے لوگوں نے مجھ سے اِس کا تذکرہ کرکے جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے چند گھنٹے کے بعد و ہاں ایک عظیم الشان اجتماع کو مخاطب کرکے کہا تھا:

عید میلا دالنبی کوغیر عاقلانہ کہتے ہوئے اگر سب قوموں کی تاریخ دماغ سے نکل گئ تھی تو اس چیثم دید چیز سے آنکھیں کیوں بند ہوگئ تھیں کہ آج جس بغل (گاندھی اور اُس کی ذریت) میں اِن کے فرقے کی اکثریت بل رہی ہے اور جہاں جینتی (گاندھی کا یوم پیدائش) اور مرتبو (گاندگی کا یوم مرگ) منانے میں عبادت گز ارائہ اسپرٹ (جذبہ) کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے، کیا اس نے عقل کو اتنی روشی نہیں بخشی کہ قوموں نے یوم میلا داور یوم ممات کے منانے ہی کوقو می حق مانا ہے؟

# يادگارمنانے پرقرآن حکیم سے دلیل:

قرآن کریم نے اپنے معجز انداز روحانی میں مسئلہ کی اہمیت کو اِس طرح اُجا گرفر مایا ہے کہ جولوگ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف اِس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کو بھیں اور اِس کو ہدایت کی روشنی جان کر اپنے آپ کوسنواریں، اگر ایسے لوگوں کا سامی ہمی راہ چلتے دیو بندیوں پر پڑگیا ہوتا تو یوم ولا دت اور یوم عرس منانے پر جوغیر اسلامی کہ کرحملہ کر دیا ہے،

إس كى جرأت نه كر سكتے۔

قرآن كريم ميں مقبولان درگاه برحق كے ليے يہ بھى ارشا دفر مايا كيا كه:

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حَيًّا. (مريم: 15)

ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہان کی پیدائش کے دن اور اُن کے وصال کے دن اور جب وہ میدان حشر میں اُٹھیں گے۔

اور اِسی قرآن کریم میں اللہ تعالی کے ایک مقبول بندے سیدناعیسی علی مینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاواضح بیان مذکورہے کہ

سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اُبعث حیاً. (مریم:33) مجھ پراللہ تعالی کا سلام ہے میری پیدائش کے دن اور میرے وصال کے دن اور جب میں میدان حشر میں ہول گا۔

کوئی بتائے کہ اگر کوئی عقل و دین کا در ماندہ قرآن کو با دلِنخواستہ اپنی دنیا ہی کے لیے سہی الیکن کلام الہی کہنے پر مجبور ہواً س کو کیا حق ہے کہ نص قطعی قرآنی کار دِّ صرف اپنے جذبہ عناد کی بنا پر کرے، جواللہ والوں سے اِس میں وراثہ چلا آر ہا ہو۔ بالکل ظاہر ہے کہ خاصانِ حق کی ہر گھڑی جب سے زمانہ کی تخلیق ہوئی اور جب تک سلسلہ زماں رہے گا، ایسی ہے کہ اُن پر اللہ تعالی کا سلام ہے۔ درو دشریف کا جملہ اسمیہ اس دوام واستمر ارکو ظاہر فرمار ہا ہے۔ ہمارے آقا، رسول یا ک کو خاطب بنا کرصاف کہد دیا گیا کہ:

وللآخرة خير لک من الاولي. (الضحي:4) مرتيجلي ساعت ہے آپ کی بعد کی ساعت بہتر ہے۔

بایں ہمہ اس دوامی واستمراری دور کے بورے عہد مبارک میں خوداللدرب العزت

وجل وعلا اور اِس اولوالعزم رسول نے تین دن کا انتخاب فرمایا: یوم پیدائش، یوم وصال و یوم حشر ونشر۔

قرآن کریم میں ایسے ایام کو "ایام اللہ" بھی فرمایا گیا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ و خصر میں اللہ ایام اللہ کیا دگار مناؤر یقیناً اللہ والوں کا دن اللہ ہی کا دن ہے۔غرض آیت قرآنیہ نے بین تاریخ کو معاذ اللہ بدعت ضلالہ کہنے والوں پر جا بجا طمانے مارے ہیں اور دین فطرت نے ہماری فطرت سے ہم کورو کا نہیں ، بلکہ اس کو اہمیت عطافر ماکریا دگار منانے پر مامور فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمراہمیت رکھنے والی شخصیت کی اہمیت و کھے لینے کے معدوہ دن یا دا آجا تا ہے، جب کہ اس نے سب سے پہلے زمین پر قدم رکھا، جب اس نے دوسرے عالم کا سفر کیا ہیں۔ دوسرے عالم کا سفر کیا ہے۔ سکودیو بندی گروپ کے صف اول کے لوگ ' جینی '' مرتزو' منانا کو میں اور مسلمان اس کو ''یوم میلا د' و' دیوم عرس'' کہتے ہیں اور مناتے ہیں۔

بیخیال رہے کتعیین وتخصیص اِن اللّٰدوالوں کے لیے جوانبیا علیہم السلام ہیں،عبار ۃ العص ہے، یعنی دونوں (یوم ولادت وو فات ) کے لیے قر آن کی نص قطعی منصوص ہے۔

بات میں بات نکتی ہے، یہاں جملہ معترضہ کن لیجے کہ قرآن کریم میں خاصان خدا کے لیے تین وقتوں کی تعیین فرمائی گئے ہے جو منائی جائے: یوم میلا د، جیسا کہ ہم مسلمان میلا د شریف کی محفل کرتے ہیں۔ دوسرے یوم وصال، جیسا کہ ہم مسلمان اعراب بزرگان دین کرتے ہیں۔لین تیسرایوم حشر ہے، جو کہ مقبولانِ بارگاہِ اللی کی شفاعت فرمانے کا دن ہے اوراُس کی یا دگار منانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہوہ خودہم پر کرم فرما کرمنا ئیں اوران شاء اللہ تعالی منائیں گے۔تو قرآنی تعبیر یہ ہوئی کہ مسلمانو! یہ تین دن ہیں، ان میں پیدائش، وصال منانا تہارا کام ہے اگرتم اس یا دگار منانے کے عادی ہوجاؤ تو تیسرادن محبوبان خداکی

شفاعت کا دن ہے، اُس کے ستی ہوجاؤگے اور جو تہمیں کرنا ہے اگر نہ کیا تو شفاعت سے محروم رہوگے۔ یہی دیکھنے میں بھی آرہا ہے جو اِن دونوں کی یادگاروں کو منانے برغم وغصہ سے بھر جاتے ہیں، وہ آج کھلم کھلامسکہ شفاعت کا اِنکار کر دیتے ہیں یا اِقرار ایسا کرتے ہیں جو اِنکار سے بھی بدتر ہے۔ وہ انبیا واولیا سے اِس طرح مایوس ہو چکے ہیں کہ قرآن میں جس کو محمایئس الکفار من اصحب القبور. (الممتحنه: 13) فرمایا گیا ہے۔

## امام بریلوی کی یا دگار:

بہرحال ہم اور آپ قرآن کریم کاسہارا کے کراُس مہینہ کی یا دگار مناے کے لیے بیجا ہوئے ہیں جس مہینے میں اللہ کا ایک مقبول بندہ اور رسول پاک کاسچانا ئب علم کا جبل شائخ اور عمل صالح کا اُسوہ حسنہ معقولات میں بحرز خار ہمنقولات میں دریائے نا پیدا کنار ، اہل سنت کا امام واجب الاحترام اور اس صدی کا باجماع عرب وجم مجد د، تصدیق میں صدیق اکبر کا پرتو ، باطل کو چھانٹے میں فاروق اعظم کا مظہر ، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر ، باطل شکنی میں حیدری شمشیر ، دولت فقہ و روایت میں امیر المؤمنین اور سلطنت قرآن و حدیث کا مسلم میں حیدری شمشیر ، دولت فقہ و روایت میں امیر المؤمنین اور سلطنت فی الآفاق ، مجد دِ ملت الثبوت ، وزیر المجہدین ، اعلیٰ حضرت علی الاطلاق ، امام اہل سنت فی الآفاق ، مجد دِ ملت حاضرہ ، مؤید ملت طاہرہ ، اعلی العلم العلم اعتمد العلم اوقطب الارشا وعلی لسان الاولیا ، ومولا ناو فی حضرت کا اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عندوارضاہ کے قدم ، اوّل اوّل اس خاکدان دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عندوارضاہ کے قدم ، اوّل اوّل اس خاکدان دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔

### امام بریلوی کامقام:

تیرهویں صدی کی بیواحد شخصیت تھی جوختم صدی سے پہلے علم وفضل کا آفتابِ فضل

و کمال ہوکر اسلامیات کی تبلیغ میں عرب وعجم پر چھا گئی اور چود ہویں صدی کے شروع میں ہی پورے عالم اسلامی میں اِس کوفق وصد افت کا منار ہ نور سمجھا جانے لگا۔ میری طرح سارے حل وحرم کواس کا اعتراف ہے کہ اِس فضل و کمال کی گہرائی اور اِس علم راسخ کے کو و بلند کوآج تک کوئی نہ یاسکا۔

# وائس چانسلرعلی گڑھام ہریلوی کی خدمت میں:

مولانا سیرسلیمان اشرف صاحب بہاری مرحوم سلم یو نیورٹی کے واکس چانسلرڈ اکٹر ضاحب ریاضی اور ضیاء الدین کو لے کر جب اِس لیے حاضر ہوئے کہ ایشیا بھر میں ڈاکٹر صاحب ریاضی اور فلسفہ میں فرسٹ کلاس ڈگری رکھتے ہوئے ایک مسئلہ کوحل کرنے میں زندگی کے قیمتی سال لگا کر بھی حل نہ کر پائے تھے اور فیثاغور ثی فلسفہ کشش اُن پر چھایا ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے عصر ومغرب کی درمیانی مختصر مدت میں مسئلہ کاحل بھی قلمبند کر دیا اور فلسفہ کشش ثقل کی تھینچ تان کو بھی ختم فر مادیا، جورسالہ کی شکل میں جھپ چکا ہے۔ اِس وقت ڈاکٹر صاحب جیران تھے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیقت آشنا اُن کوسبق اُن کو یورپ کا کوئی تھیت آشنا اُن کوسبق کے بھی ایک اُن کو یورپ کا کوئی تھیت آشنا اُن کوسبق کی جے بھی اور جی کا کوئی تھیت آشنا اُن کوسبق کے بھی جیا ہے۔ اِس وقت ڈاکٹر صاحب جیران تھے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیور یوں والا درس دے رہا تھایا اِسی ملک کا کوئی تھیت آشنا اُن کوسبق کے بھی جو اُن میں جھیت کے تاثر اُن کو ایمالاً یہ کہا تھا کہ:

ا پنے ملک میں جب معقولات کا ایک ایکسپرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو کچھ سیکھا اپناوقت ضائع کیا۔

### معقولات میں امام بریلوی کا مقام:

بیروز کامعمول تھا کہ فلکیات و ارضیات کے ماہرین اپنے علمی مشکلات کو لے کر آتے اور دم بھر میں حل فر ما کراُن کوشا دشا درخصت فر ما دیتے۔ میں نے تو بیجھی دیکھا کہ ماہرین فن نجوم آئے اور فنی دشوار یوں کو پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے بیٹے ہوئے اس طرح جواب دے کرخوش کردیا کہ گویا دشواری نہتھی۔

ایک بار ' حماری' کے حل کے بارے میں مجھ سے سوال فرما کر جب کتا بی جواب دیکھا تو اُس پر تحقیق بیان فرمائی تو میں نے محسوس کیا کہ ' حماری' کی حمایت بے پر دہ ہوگئ اور ' عروی' کا عروی ختم ہوگیا۔ (حماری اور عروی دوشکلیں ہیں اور ' صدرا' کی مشکل ترین ابتاث سے ہیں)

مسکلہ بخت واتفاق''شمس بازغة'' کاسر مایۂ تفکسُف ہے،مگراس بارےاعلیٰ حضرت کے اِرشادات جب مجھے ملے تو اِقرار کرنا پڑا کہ ملائھود آج ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنے کی حاجت محسوس کرتے۔

اعلی حضرت نے کسی ایسے نظر یے کو بھی صحیح وسلامت ندر ہنے دیا جو اسلامی تعلیمات سے متصادم رہ سکے۔اگر آپ وجودِ فلک کو جاننا چاہتے ہوں اور زمین و آسان دونوں کا سکون سمجھنا چاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں ''کُٹُ فِٹ فَلَکِ یَّسُبَحُونُ '' ذہن نشین کرنا چاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں ''کُٹُ فِٹ فَلَکِ یَّسُبَحُونُ '' ذہن نشین کرنا چاہتے ہوں تو اُن رسائل کا مطالعہ کریں جو اعلیٰ حضرت کے رشحات قلم ہیں اور بیر از آپ پر ہر جگہ کھلتا جائے گا کہ منطق وریاضی والے اپنی راہ کے سموڑ پر کی رفتار ہو جاتے ہیں۔

## امام کےعلوم وفنون سے میری حیرانی:

علوم وفنون کا کیا حال ہے؟ اِس کا اندازہ اس سے کیجے کہ آج کی علمی دنیا بچاس علوم وفنون کے نام سے بے خبر ہے اور اعلیٰ حضرت کے قلم مبارک سے بچاس علوم وفنون کے مبسوط رسائل تیار ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے نمازِعصر کے لیے وضوفر ماتے ہوئے مجھ سے
إرشادفر مایا: نجے عرض شجرہ کا حساب یونانیوں نے جس وتد سے کیا تھا اب دنیا پر ظاہر ہوگیا کہ
یونان ، بلکہ دنیا کے ہر پہاڑ سے بلند کوہ ہمالیہ کی ایورسٹ چوٹی ہے، کیا اِس سے حساب لگا دو
گے؟ میں نے دو دن کی مہلت ما نگی اور رات دن صفحات سیاہ کرتا ہوا جب صحیح حساب تیار
کر کے حاضر ہواتو فر مایا کہ کیا آپ کا جواب ہے ہے؟ میں نے عرض کیا: ''ہاں!'' مگر حیر ان تھا
کہ جس حساب میں میر امغز سر سوکھ گیاوہ ہر جستہ اِرشاد فر مانے والاصر ف ایک عالم ہے یاوہ
ایسا ہے کہ لغت میں اُس کے لیے لفظ ہی نہیں ۔ میر ہے جے جواب پر جو دعا ئیں فر مائیس آج

# امام بریلوی کے مسلّم کمالات میرے مشاہدے میں:

آج میں آپ کو جگ بیتی نہیں آپ بیتی سنار ہاہوں کہ جب بحیل درس نظامی و تحییل درس نظامی و تحییل درس نظامی و تحییل درسِ حدیث کے بعد میرے مربیوں نے کارِ انتہا کے لیے اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا ، زندگی کی یہی گھڑیاں میرے لیے سرمایۂ حیات ہو گئیں اور میں محسوس کرنے لگا کہ آج تک جو پچھ پڑھا تھا وہ پچھ نہ تھا اور اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔ علم کوراسخ فرمانا اور ایمان کورگ و پے میں اُتار دینا اور تیج علم دے کرنفس کا تزکیو فرما دینا ہے وہ کرامت تھی جو ہر ہرمنٹ برصا در ہوتی رہتی تھی۔

# إفتا كى خداداد عظيم صلاحيت:

عادت کریمتھی کہ استفتاء ایک ایک مفتی کوتقسیم فر مادیتے اور پھر ہم لوگ دن بھر محنت کرکے جوابات مرتب کرتے ، پھر عصر ومغرب کے درمیان مخضر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء پھر فتوی ساعت فرماتے اور بیک وفت سب کی سنتے۔ اِسی وفت مصنفین اپنی تصنیف دکھاتے، زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو کہیں اور جوسنانا ہو سنائیں۔ اتنی آوازیں، اِس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کوسب کی طرف توجہ سنائیں۔ اتنی آوازی، اِس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کوسب کی طرف توجہ فرمانا، جوابات کی تھجے وتصدیق و اصلاح، مصنفین کی تائید وقعیج اغلاط، زبانی سوالات کا تشفی بخش جواب عطا ہور ہا ہے اور فلسفیوں کے اس خبط کی کہ لایہ صدر عن السواحد الا السواحد (ایک سے صرف ایک ہی صادر ہوسکتا ہے) کی دھجیاں اُڑ رہی ہیں۔ جس ہنگامہ سوالات و جوابات میں بڑے بڑے اکا برعلم وفن سرتھام کر چپ ہوجاتے ہیں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہیں ہوجاتے ہیں کہ کس کی سنیل اور کس کی نہیں ، و ہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اِصلاح فرمادی جاتی تھی۔ یہاں اور کس کی نہیں ، و ہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اِصلاح فرمادی جاتی تھی۔ یہاں تک کہاد نی خطابر بھی نظر بڑ جاتی اور اُس کو در ست فرمادیا کرتے تھے۔

# حيرت انگيز قوت حافظه:

ریہ چیز روز پیش آتی تھی کہ تکمیل جواب کے لیے جزئیات فقہ کی تلاش میں جولوگ تھک جاتے تو عرض کرتے، اُسی وقت فر مادیتے کہ رقہ السمحتار جلد فلال کے صفحہ فلال میں إن لفظوں کے ساتھ جزئیہ موجود ہے۔ درّ مسحنا رکے فلال صفحہ مطر میں ریے جارت ہے۔ عالمگیری میں بقید جلد وصفحہ وسطریہ الفاظ موجود ہیں، ارشا دفر مادیتے۔ اب جو کتا بول میں جاکرد کھتے تو صفحہ وسطر وعبارت وہی یاتے جوز بانی اعلی حضرت نے فر مایا تھا۔

اس کوآپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا دادقوت حافظ سے ساری چودہ سوبرس کی کتابیں حفظ تھیں۔ یہ چیز بھی اپنی جگہ پر چیرت ناک ہے، مگر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حافظ قر آن کریم نے سالہا سال قر آن عظیم کو پڑھ کر حفظ کیا، روز انہ دہرایا، ایک ایک دن

میں سوسو بار دیکھا، حافظ ہوا، محراب سنانے کی تیاری میں سارا دن کاٹ دیا اور صرف ایک
کتاب سے واسطہ رکھا، حفظ کے بعد سالہا سال مشغلہ رہا، ہوسکتا ہے کہ سی حافظ کوتر اور کی میں لقمے کی حاجت نہ بڑی ہو، گوابیا دیکھانہیں گیا اور ہوسکتا ہے کہ حافظ صاحب سی آیت
کر بمہ کوس کر اِتنایا در گھیں کہ اُن کے پاس جو قرآن کریم ہے اُس میں آیئہ کر بمہ دا ہنی جانب ہے یا بائیں جانب ہے، گویہ بھی نا در چیز ہے، مگریہ تو عادماً محال ہے اور بالکل محال ہے کہ آیت قرآن بریم محت اُس میں آیئہ کر بمہ داولہ جانب ہے کہ آیت قرآن بریم کے اور بالکل محال ہے کہ آیت قرآن بریم کے دولا اور پورے اسلامی کتب خانے کا صرف ' حافظ' بھی ہے یا وہ کا ہر جملہ بقید صفحہ وسطر بتانے والا اور پورے اسلامی کتب خانے کا صرف ' حافظ' بھی ہے یا وہ اعلیٰ کرامت کا ''مونہ ربانی' ہے، جس کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اب تک ار باب لغت واصطلاح لفظ یانے سے عاجز رہے ہیں۔

#### میری شرارت:

مجھے اپنی بیشرارت یا دہے کہ جان ہو جھ کراپنے جانے ہو جھے جزئیات فقہ کو دریافت کرتا تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر بتا دیتے اور مزید حوالے بتا دیتے مع صفحہ وسطر عبارت نوٹ کرلیتا کہ شاید بھی صفحہ یاسطریا عبارت میں کسی لفظ ونقطہ کی بھول ہوجائے ،مگرآج میں بڑی مسرت کے ساتھ باقر ارصالح اپنا بیان دیتا ہوں کہ میری شریرانہ خواہش ہمیشہ ناکام رہی ہے۔

# حيرت انگيزعلم حساب:

چونکہ میں نے حساب کی تعلیم اسکول طور پر پائی تھی؛ لہٰذا فرائض کے حساب کی مشق بڑھی ہوئی تھی اور ایسے استفتاء میرے سپر دفر ماتے تھے۔ ایک مرتبہ پندرہ بطن کا مناسخہ آیا، ظاہر ہے کہ مورثِ اعلیٰ کی پندر ہویں پشت میں درجنوں وِر ننہ دار ہوں گے، مجھے اس کے جواب میں دورات اورا کی دن سخت محنت کرنی پڑی اور آنہ پائی سے درجنوں ور ڈاکے حق کو قلمبند کر دیا۔ نمازعصر کے بعد بیٹھا کہ استفتاء سناؤں، وہ بہت طویل تھا، فلاں مرا اور افلاں کو وارث جھوڑے، اس میں صرف ناموں کی تعداد اتن وارث جھوڑے، اس میں صرف ناموں کی تعداد اتن زیادہ تھی کہ فل سکیپ سائز کے دوصفے بھرے ہوئے تھے۔ اِدھر استفتاء تم ہوا، اُدھر بلاکس تا خیر کے ارشاد فر مایا کہ آپ نے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا، درجنوں نام بنام اوگوں کا حصہ بتا تا خیر کے ارشاد فر مایا کہ آپ نے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا، درجنوں نام بنام کو گوں کا حصہ بتا دیا۔ اب میں جیران وسٹشدر کہ استفتاء کو بیس مرتبہ تو میں نے پڑھا، ہرا کیک نام کو کی پو چھے تو بغیر کر اُن کا حصہ قلمبند کیا، لیکن مجھے سے صرف سب اُحیا (زندہ افراد) کا نام کو کی پو چھے تو بغیر استفتاء اور جواب دیکھے نہیں بتا سکتا۔ یہ کیا تبحر؟ کیا وسعت ادراک؟ تو بہتو ہے! یہ کتنی شاندار کرامت ہے کہ ایک بار استفتاء شاتو درجنوں ور ٹاکا ایک ایک نام یا در ہا اور ہر ایک کا سے حصہ اِس طرح بتا دیا کہ جیسے کی مہینے تک کوشش کر کے حصہ ونام کورٹ لیا گیا ہو۔

#### ميرى عرض وتمنا:

میں اُس سر کار میں کس قدر شوخ تھا یا شوخ بنا دیا گیا تھا؟ اپنا جواب اعلیٰ حضرت کی نشست کی جار پائی پرر کھ کرعرض کرنے لگا کہ:حضور! کیا اِس علم کا کوئی حصہ عطانہ ہوگا جس کا علمائے کرام میں نشان بھی نہیں ماتا؟ مسکرا کرفر مایا:

''میرے پاس علم کہاں جوکسی کو دوں؟ بیتو آپ کے جدِ امجد سر کارغوشیت کافضل وکرم ہے اور پچھنہیں۔''

یہ جواب مجھ ننگ خاندان کے لیے تازیا نہ عبرت بھی تھا کہلوٹنے والے لوٹ کر خزانہ والے ہو گئے اور میں'' پدرم سلطان بو د' کے نشہ میں پڑار ہااور یہ جواب اِس کا بھی نشان دیتا تھا کہ علم راسخ والے مقام تواضع میں کیا ہوکرا پنے کوکیا کہتے ہیں؟ بیشوخی میں نے بار بار کی اور یہی جواب عطا ہوتا رہااور ہر مرتبہ میں ایسا ہو گیا کہ میرے وجود کے سارے کل برزے معطل ہو گئے۔

## علم قرآن

علم قرآن کا اندازہ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے اِس ترجے سے کیجے جواکثر گھروں میں موجود ہے اورجس کی کوئی مثالِ سابق نیم بی زبان میں ہے نہ فارسی میں ہے اور نہ اُردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسر الفظ اِس جگہ پر نہیں لا یا جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اُردوزبان میں قرآن ہے۔ اس ترجمہ کی شرح حضرت صدر الا فاضل، استاذ العلما مولا نامجہ فیم الدین صاحب علیہ الرحمہ نے حاشیہ پر لکھی ہے۔ وہ فر ماتے سے کہ دور ان شرح میں کئی بار ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا استعال کردہ لفظ اٹل ہی فکا۔ اعلیٰ حضرت خودشخ سعدی کے فارس ترجمہ کو سراہا کرتے تھے، لیکن اگر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اُردوزبان کے اس ترجمہ کو دیکھ یاتے تو فر ماہی دیتے لئین اگر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اُردوزبان کے اس ترجمہ کو دیکھ یاست و علمہ فر آن شدی دیکھ است۔ " علم الحد بیث وعلم الرجال:

علم الحدیث کاانداز ہاس سے سیجیے کہ جتنی حدیثیں فقہ حفی کا ماخذ ہیں، ہروفت پیشِ نظر اور جن حدیثوں سے فقہ حفی پر بظاہرز د پڑتی ہے اُن کی روایت و درایت کی خامیاں ہروفت از بر۔

علم الحدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح

وتعدیل کے جو الفاظ فرمادیتے تھے، اُٹھا کر دیکھا جاتا تو ''تقریب' و''تہذیب' و'' تذہیب' میں وہی لفظ مل جاتا تھا۔ بیٹی نام کے سینکٹر وں راویان حدیث ہیں، لیکن ہر بیٹی کے طبقہ واستادوشا گر دکانام بتا دیتے۔ اس فن کے اعلیٰ حضرت خود موجد تھے؛ کہ طبقہ واساء سے بتا دیتے تھے کہ راوی ثقہ ہے یا مجروح۔ اِسے کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا دادا علمی کرامت۔

### امام بریلوی کے شاہ کار:

اب ذرااعلی حضرت کے شاہ کارملا حظہ ہوں۔ یہی زمانہ تھاجب کہ وہابیت جنم لے ر ہی تھی اور جسیا کہ دستور ہے کتر کے بیک باطل اپنے ابتدائی دور میں تہافت اور شخالف میں مبتلا رہتی ہے۔ابھی کچھ کہااور پھر اِس سے ٹکرا کراُس کے خلاف کچھ کہا۔صراطِ منتقیم میں کسی چیز کو بزرگوں کاارشاد بتایا،تقویۃ الایمان میں اِسی کو بدعت وضلالت لکھ مارا۔ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا۔ مولوی رشید احمر گنگوہی نے اپنے کوآغاتقی سمچھ کرفتوی دے دیا کہ آغاتقی کے باغ میں کواحلال ہے۔کوا کھانے کو کارِثواب قرار دے کر بکرے کے کپورے بھی ہضم كرنے كگے۔اس طرح تحليل مَا حَرَّمَ الله كاسلسله چل بيرا۔ دوسرى طرف سارے اعيان فرقہ نے میلا دشریف کی شیرین اور آستانہ جاتِ اولیاء کے چڑھاوے محرم کی سبیل، بار ہویں شریف، گیار ھویں شریف کے تبر کات کے لیے'' نجس''،''حرام''اور''' کفری ملاؤ'' كى بكواس شروع كردى \_ يعنى تحريم مَا أَحَلَّ الله كاسلسله بهي قائم موكيا \_مسئلة حيدكي آثر کے کریہ اسپرٹ پیدا کی گئی کہ انبیا اور اولیا کوعام بشریت سے بالاتر جانناہی شرک ہے۔اگر موحد ہوتو انبیا اور اولیا ہے الگ ہو جاؤ ، ان کا تذکرہ بھی نہ کرو۔اگرمولوی اساعیل صاحب کی بولی میں پھنس جاؤ تو لحاظ رہے کہ تعریف ایسی کرو جو بشریت عامہ سے بلند نہ ہو، بلکہ

جہاں تک ہو سکے ایسی بولی بولوجس سے لوگ سمجھیں کہ بشریت بھی بڑی چیز ہے۔ اولیا اور انبیا کوبشریت سے کم باور کراؤ۔

إس كے بعد قدرتی طور پر جب اعمال متعلقات عقائد كو بُر ابھلا كهہ چكتو عقائد پر براہِ راست حمله و جارحانہ شروع كر ديا۔ اعلان كيا گيا كه كلام اللي ميں بھی جھوٹ كا خل ہوسكتا ہے۔ اللہ تعالی كوسيا سمجھ كرنہ كہوكہ وہ ہر عیب سے وجوباً پاک ہے اور جھوٹ اُس كلام ميں محال ہے۔ بلكہ اگر اللہ تعالی كو پاک و بے عیب كہنے كی مجبور كی آپڑے تو سمجھ كر كہو: ' عاد تا اگر چہ جھوٹ نہيں بولتا، ليكن اگر بول دے، بلكہ اپنے كوسارے عيوب ميں ملوث كر دے تو وہ قادر ومختار ہے۔ نہ بي عقلاً باطل ہے نہ شرعاً۔''

رسول پاک جیرائی کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ تو مرکز میں مل گئے، اُن کامر تبہ عند اللہ چوہڑے جماریا زیادہ سے زیادہ گاؤں کے چودھری ایسا تھا۔ ایک بولا :علم میں رسول پاک کے اندرکوئی شان تخصیص نہ تھی ، اُن کوا گرغیب کاعلم تھا تو کوئی بات نہ تھی ، ایساعلم غیب تو ہرزید و بکر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ ایک بولا کہ :علم کی وسعت دیمنی ہے تو ہمارے فرقہ کے عالم 'محز رائیل' کے علم کو دیمنو کہ درسول کے علم سے کتا بڑھا ہوا ہے۔ اگر درسول کے لیے وفور علم کو مانو گے قو مشرک ہوجاؤ گے۔ ایک اُن کے ادارے کے بانی نے علم کی بیائش کی تو اُم تی کو نبی سے بڑھا دیا۔غرض درسول پاک کے علم کو ادارے کے بانی نے علم کو بھی گھٹا دیا اور عمل کو بھی۔

ذرا إس جرأتِ كافرانه كوديكھيے كه الله تعالى نے رسول پاك كوصاف صاف ' خاتم النبيين' فرمايا تو فرقه كے ايك ذمه دار نے قرآن ميں تو ژمروژ شروع كر دى كه' بچھلے نبی ہونے' ميں كياركھا ہے؟ ايساسمجھناعوام كاطريقه ہے۔لفظ خاتم النبيين كى دلالت مطابقى

صرف ختم ذاتی پر ہے،ختم زمانی پراگر دلالت ہے توضمنی ہے،وہ عبارۃ النص نہیں ہے۔ ضروری عقیدہ''ختم ذاتی'' کاہے۔اس بولنےوالے نے بہت زور باندھا کہ مسکلۃ بینے کے بعدأن كے امام كاخواب تعبير يائے مگر قرآن كوتو ژمروڑ كرنے والے اور عقيده ضرور بيہ ہے منه موڑنے والے بیدد کچھ کر حیران ہو گئے کہ غلام احمد قادیانی نے إعلان کر دیا کہ اگر اب بھی نبی ہوسکتا ہے تو اُس کے ہوجانے میں کون سی قیامت ہے۔''نبی ہو سکنے'' کی ذمہ دار دیو ہندی یارٹی ہے،اگروہ اینے دعوے کونباہ سکے تو ہم اپنے'' نبی ہوجانے'' کونباہ لیں گے۔ اب آپ بتاہیۓ کہ دین یاک کے ساتھ بیہ اِستہزا کیا جائے ، بیہ کافرانہ غداریاں کی جائیں،اللہاوررسول کی شان میں گـتناخیاں،بدز بانیاں کی جائیں تو کوئی اگر فنافی الد نیا ہوکر غور ہی نہ کرے اور کو ئی عاقبت کے خیال سے آ زاد اِس پر دھیان ہی نہ دے، کوئی دین و دینداری سے غافل محض مولویوں کی مولویت قرار دے کرا لگ ہو جائے ،غرض جس نے دین سے کوئی مضبوط رشتہ نہ رکھاوہ حیب رہے تو حیب رہے مگروہ کیسے خاموش رہے جس کو یوری صدی کے دین یاک کا ذمہ دار ہونا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فانی فی اللہ اور باقی باللہ بندہ جو عیب تو عیب ہے کسی ہنرو کمال میں بھی اللہ تعالی کے لیے لفظ'' اِمکان'' کا استعال اس ذات قديم كى صفات قديمه كے ليے جائز نه قرار دے، وه "عیب كے امكان" كوكسے برداشت کرے۔ جورسول یا ک کاعاشق صادق ہووہ رسول یا ک کی شان میں بدلگامیوں کو کیسے سنتا رہے؟ چنانچے یہی ہوا۔ بکمال احتیاط بکواس والوں کوخط کھا کہ:

کیا پی*تر بری*تمہاری ہے، کیا تم اِس بکواس سے راضی ہو؟ کیا اس بکواس کی اشاعت تمہاری اجازت سے ہے؟

گویا اِس مختاط اعظم نے سمجھا دیا کہ سی بہانے یا جھوٹ سے اپنی ذمہ داری جھوڑ

دے مگررجٹریوں پر رجٹریاں کی گئیں اور اہل باطل کی آتھوں پر الیی عنادی پٹی بندھی رہ گئی کہ رعابیت سے فائدہ نہ کیا اور خن سازی اور رکیک تاویل غیر ناشی عن الدلیل کی بدولت جس جہنم میں کفر نے قدم رکھا تھا، اس میں دھنتے چلے گئے، اس وفت فاروقی درہ اور حیدری ذوالفقار کا بے نیام ہو جانا واجب ہوگیا تھا۔ چنا نچے دنیا نے دیکھا کہ جرائم پیشہ مجرموں کے ایک ایک جرم کو آشکار اس طرح کردیا کہ کفر وار تداد کے ملزموں کوعرب وعجم کے علماء ومشائخ کے سامنے نگا کر کے کھڑ اکر دیا اور ان عادی مجرموں کوطل وحرم میں اسنے اکا برمشائخ علمانے مجرم کفر وار تداد کا فتوی دیا کہ چودہ صدیوں میں سی فرقے کے سی مجرم فر دیر اتنی بڑی تعداد کا اتفاق تاریخ میں موجود نہیں ہے۔

یہ تھاوہ واقعہ جس کا مقابلہ اس ملعون پر و پیگنڈے سے کیا جانے لگا کہ آستا نہ رضویہ بریلی میں کفری مثین ہے، وہاں مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے۔ ان عقل کے دشمنوں کو بینہ سوجھی کہ کوئی بھی کسی دوسر ہے کو کافر بنانے کی سکت ہی نہیں رکھتا، کفر بکنے والاخود اپنے کو کافر بناتا ہے، البتہ اُس کے کفر بکنے اور کافر بننے سے اُمت اسلا میہ کو باخبر کر دیا جاتا ہے؛ تا کہ ان سے بچیں اور کفریات سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مجرموں کو سزا اِس لیے دی جاتی ہے کہ جرموں کو سزا اِس لیے دی جاتی ہے کہ جرم کا اِنسداد ہو، چور کو چور مجسٹریٹ نیا تا بلکہ اُس کے چور کی جرم نے اس کو چور بنایا۔ مجسٹریٹ نے تو چور کو اس لیے سزادی کہ دوسرا اِر اِن کا ب نہ کرے۔ یہ تھی خالص کو چور بنایا۔ مجسٹریٹ نے تو چور کو اس لیے سزادی کہ دوسرا اِر اِن کا ب نہ کرے۔ یہ تھی خالص دنی و اِسلا می سیاست کہ بے جھجک اور بے رعایت ، نہ کسی کی مولویت دیکھی جائے دکھی خالیا میا دی جائے اور کوئی کسی کی رعایت کر چکا ہے تو مجرم ہے۔ اس کوفور اُسخت سے سخت سے خت

سعدی علیہ الرحمہ نے ملک بے سیاست کو زندہ رہنے کاحق نہ دیا۔وہ بھی سیاست

ہے جس میں جرم کی تعزیر فوراً کی جائے اور ارتکاب جرم کے حوصلے کو دبا کرر کھ دیا جائے۔
اگر کاش! ہمارے ملک کے ہمارے کلمہ گواس سیاست کو جان لیتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو
برصغیرے لے کر امریکہ تک وہ بکواس نہ ہوسکتی جس کی بدولت نا موس رسول پر چھاڑے کے نام
پر جیل جانے کی نوبت آتی۔ رسول پاک پھر کھر گائے جارے اِس زمانے کا گندالٹر پچرا کیک
لازمی نتیجہ ہے اُس نا پاک ہمدر دی کا جو مجر موں کے ساتھ برتی گئی، اور دیکھیے کہ اس غلط کاری
کی بدولت آئندہ امت اسلامیہ کو کیا کیا بھگتنا ہے۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے ماضی و حال کے
ساتھ مستقبل کو ایسا بھا نہ پلیا تھا اور مجر موں کا ایسا تعاقب فرمایا تھا کہ اُن کو چلنے کی راہ نہیں ملتی
ضی اور روز انہ کی کفری بکو اس کا سلسلہ تو ٹر دیا گیا تھا۔ ورنہ خفیف الکلامی اور شوخ بیانی کا
سلسلہ جاری رہتا تو آج معاذ اللہ اسلام کے نام پر کفر نو ازی بے بناہ ہو چکی ہوتی۔
سلسلہ جاری رہتا تو آج معاذ اللہ اسلام کے نام پر کفر نو ازی بے بناہ ہو چکی ہوتی۔

## امام بریلوی کا دنیائے اسلام پراحسان:

ریتو اعلی حضرت کا دنیائے اسلام وسنیت پر احسان عظیم ہے کہ بکواس والوں کی لمبی المبی زبانوں کوکاٹ کرر کھ دیا اور کفر بکتے رہنے کی جرائت کو کمزور کر دیا اور اس طرح مجرموں کو برہند کر کے مسلمانوں کوان کے کفری انداز کے شکار ہونے سے بچالیا۔ یعنی اعلی حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا بلکہ کافر بننے والوں کے جرائم کفریہ کو واضح فرما کرمسلمانوں کو کافر بننے سے بچالیا۔

اعلی حفرت کی اس شان احتیاط کودیکھیے کہ کوئی ممکن رعایت الیبی نتھی جو مجرم کو عطانہ فر مائی گئی ہو۔اگر کسی کی تو بہ شہور ہوگئی تو اُس کے کفریات گنا کر حکم لگاتے وقت الیبی رعایت برتی کہ چھلوگ اس رعایت ہی کو برداشت نہ کر سکے۔حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ الله عليه نے جس مجرم كاقول قال المهريد المهرتد كهدكرنقل فرمايا، وه صرف اعلى حضرت كا مختاط قلم ہے جس نے منصب قضاكى ذمه داريوں كونه چھوڑ ااورغم سها، دكھ أٹھايا، مگر قانون كى ہررعايت كوفطرى غيظ يرغالب ركھا۔

یہ تو جب غلام احمد قادیاتی نے اپنے کفری دعوی نبوت کو کسی طرح نہیں چھوڑا، نانوتوی نے ختم زمانی کے عقیدہ حقد کی ضرورت سے إنکار کر دیا اور اس پر جمار ہا،

گنگوہی اور آئید شعوی نے رسول پاک کے علم کے بارے میں حضور کے مقابلے پر شیطان کے علم کو بر ضایا اور باز نہ آئے ، تھانوی علم رسول کی سطح کو ہر زید وعمر و وصبی و مجنون و بہائم حیوانات کی سطح پر لا یا اور ضدکونہ چھوڑا تو گئتی کے آئیس جیسے چند مجرموں کی تو بہسے مایوس ہو حیوانات کی سطح پر لا یا اور ضدکونہ چھوڑا تو گئتی کے آئیس جیسے چند مجرموں کی تو بہسے مایوس ہو کر اس فرض شرعی کو ادافر مایا کہ امت اسلامیہ کو ہوش ہواور وہ جس کش کش میں پڑھئے ہیں کہ مجرموں کا ساتھ دیں تو دامن رسول سے الی ہو سے نکل جاتا ہے اور رسول پاک سے کہا گئی ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے کے دامن کو تھا ہے رہیں تو مولوی نما نمازیوں سے بتعلق ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اس کو تھا ہے رہیں تو مولوی نما نمازیوں سے بتعلق ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اس کا یہ علی بیادہ کی بیاہ گاہ ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے کسی مولوی ملاکی پرواہ نہ کی جائے ۔ رسول پاک شور پڑتا کا دامن دین و ایمان ہے ، اس کو جھوڑ کرخواہ پچھ ہوجائے ، مگر مسلمان نہیں رہ سکتا۔

اِس صاف اور سادہ اور نا قابل انکار بلکہ روش پیغام کو'' کفری شین'' کہہ کر پر و پیگنڈا کرنا حقیقتاً اِس حقیقت کو مان لینا ہے کہ مجرموں اور ان کے ساتھیوں کے پاس جرم سے بریت کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، اُن کا دل بیشکایت نہیں کرسکتا کہ وہ بے گناہ ہیں، البتة ان کوغم اس کا ہے کہ ہمارے جرائم کوآشکار کیوں کیا گیا۔ جس کا جواب خودان کے علم میں بھی

ہے کہ جب تو بہ، إنابت الى اللہ سے مجرموں کومحروم پایا تو وہ مؤاخذہ فر مایا کہ جوشرع مطہر سے فرض عین ہوگیا تھا۔ چنا نچہ دیوبندیت کے نقیب ورئیس المناظرین حسن چاند پوری نے چھاپ کراعلان کر دیا کہ' ہمارے بڑوں کے کلمات کے ظاہر معنی جواعلی حضرت نے پائے تو ہمارے کفرے کینے کوظاہر نہ کرتے خود کا فرہوجاتے۔''

اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو واضح فر مادیا کہ دیوبندیوں کی تو حید بتوں اور اصنام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اینٹی (Antti) انبیا و اولیا ہے ۔ تو حید ان کی بوتل کاصرف فریب کاری کالیبل ہے، جس بوتل میں شرک وکفر و بدعت ہی بھرا ہوا ہے۔

اعلی حضرت نے اس حقیقت کوواضح فر ما دیا کہ دیوبندیوں کا ایمان بالرسول بایں معنی نہیں ہے کہ رسول پاکسید المسلمین ہیں، خاتم النہیں ہیں، شفیح المذنبین ہیں، اکرم الاولین والآخرین ہیں، اعلم المخلق الجمعین ہیں، مجبوب رب العالمین ہیں، بلکہ صرف بایں معنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں، جومر کرمٹی بن چکے ہیں، وہ ہمیشہ سے بے اختیار اور عند اللہ بے وجامت رہے، اگر اُن کوبشر سے کم قر ار دوتو تنہاری تو حید زیادہ چمکد ار ہوجائے گی۔

ان حقائق کوواضح کر دینے کا بیمقدس نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جمہوریت اعلانیہ بڑی اکثریت کے ساتھ دامن رسول ہور اللہ سے لیٹی ہوئی ہے اور دشمنان اسلام کے فریب بی سے فیچ کرموں کے منہ برتھوک رہی ہے۔

فہزاہ اللّٰہ تعالی عنا و عن سائر اہل السنۃ والجماعۃ خیر الجزاء. دنیا کو بیر حقیقت یا در کھنی جا ہے کہ اعلی حضرت، جن کے قلم کے نیز سے کی مارنے کئ آئکھیں پھوڑیں، کسی کونمرو دوالی سزادی، کسی کومبھوت کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہوہ مرکزمٹی میں مل گئے، یہاں بھی کراہتے رہے اور وہاں بھی چینے ہیں، مگر اتنی جرائت آج تک کوئی نہ کرسکا کہ اعلی حضرت کی کسی تصنیف کابر ائے نام ہی سہی روّ لکھ کر چھاپ دے۔ میدان رزم اِس مردِمیدان کی خدا دا دہیت وجلالت کا بیام طاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بیار شاد ایک طرح سے اظہر حقیقت ہے

。 وہ رضا کے نیزے کی مارہے

امام بریلوی قدس سرهٔ کاملین کی نگاه میں:

میرے استاذ فن حدیث کے امام (حضرت مولا ناوصی احد محدث سورتی ) کو بیعت حضرت مولا نافضل الرحمٰن تَنْج مرادآ بادی ہے تھی ،مگر حضرت کی زبان پرپیر ومرشد کا ذکر میرے سامنے بھی نہ آیا اور اعلیٰ حضرت کے بکثرت تذکرے محویت کے ساتھ فرماتے ر ہے۔اس وقت تک بریلی حاضر نہ ہواتھا، اِس انداز کود کچھ کرمیں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ کے بیرومرشد کا تذکرہ نہیں سنتا اور اعلیٰ حضرت کا آپ خطبہ بیا جے رہتے ہیں فر مایا: "جب میں نے پیر ومرشد سے بیعت کی تھی بایں معنی مسلمان تھا کہ میرا سارا خاندان مسلمان سمجها جاتا تھا، مگر جب میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگاتو مجھ کوایمان کی حلاوت مل گئی۔اب میراایمان رسمی نہیں ہے، بلکہ بعوبہ تعالی حقیقی ہے۔جس نے حقیقی ایمان بخشا اُس کی یا دے اینے دل کو سکین دیتار ہتا ہوں۔'' حضرت كا نداز بيان اوراُس وفت چيثم پُرنم \_مگر جحصابيامحسوس مهوا كه واقعي''ولي را ولی می شناسد''اور''عالم راعالم می داند'' بهیں نے عرض کیا کہ ملم الحدیث میں کیاوہ آپ کے برابر ہیں؟ فرمایا: ''ہرگزنہیں۔''پھرفر مایا:

شنراده صاحب! آپ بچھ مجھے که''برگزنہیں'' کا کیا مطلب ہے؟ سنیے! اعلی حضرت اس فن میں امیر المومنین فی الحدیث ہیں؛ کہ میں سالہا سال تک صرف اس فن میں تلمذ کروں تو بھی اُن کا پاسنگ نہ تھم وں۔

# بریلی کی طرف میری شش:

حضرت محدث صاحب قبلہ کے اِسی قسم کے ارشا دات نے میرے دل کو ہریلی کی طرف کھینچااور ہا لآخر آئکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلی حضرت کیا ہیں؟ اس کا اندازہ بڑے سے بڑا مبصر بھی نہیں کرسکتا۔

#### اندازِ تربیت:

ذراانداز تربیت دیکھیے کہ کار افتا کے لیے جب بریلی حاضر ہواتو میرے اندراکھنؤ
میں رہنے کی خوبو کافی موجودتھی ۔ شہر کے جغرافیہ میں باز اراور تفری گا ہوں کو وہاں کے لوگوں
سے بوچشار ہا کہ جمعہ کے دن کی فرصت میں چھسیر سپاٹا کروں۔ جمعہ کا دن آیا تو مسجد میں
سب سے آخری صف میں تھا ، نماز ہوگئ تو جمھے دریافت فر مایا کہ کہاں ہیں؟ میں بریلی کے لیے
بالکل نیا شخص تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے گئے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت خود
بالکل نیا شخص تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے گئے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت خود
کھڑے ہوگئے اور بابِ مسجد پر جمھے کو دیکھ لیا تو مصلیٰ سے اٹھ کر صف آخر میں آکر جمھے مصافحہ
سے نو از ا۔ اِس سے زیادہ کا اِرادہ فر مایا تو میں تھرا کر گر پڑا۔ اعلیٰ حضرت پھر مصلیٰ پرتشریف
لے گئے اور سنن و نو افل ادا فر مانے گئے۔ مسجد کے ایک ایک شخص نے اِس کو دیکھا اور بڑی
جرت سے دیکھا۔ میں نے باز اراور کتب خانہ کی سیر کو طے کر رکھا تھا۔ شام کو جب چلا تو
شہامت گنج کی موڑ پر پہلے پان کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ، ابھی پان والے سے کہا بھی نہیں
شہامت گنج کی موڑ پر پہلے پان کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ، ابھی پان والے سے کہا بھی نہیں
تھا کہ ہر طرف سے السلام علیکم آھے! اور مجھ کو جواب دینا پڑے۔ اب پان والے کی دو کان

کے سامنے کھڑ اہونا میر ادشوار ہوگیا۔سلام ومصافحہ کی برکت نے ساراپروگرام ختم کردیا۔وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بریلی کاذکر نہیں، کلکتہ بمبئی مدارس میں بھی پاپیادہ نہیں، بلکہ موٹر میں بیٹے کر بھی صرف سیر کے لیے نہیں نکلا۔سار الکھنوی انداز ہمیشہ کے لیے ختم فرمادیا۔ حضرت نخوث اعظم کے ساتھ جیرت انگیز عقبیدت:

دوسرے دن کار افتا پرلگانے سے پہلے خودگیارہ روپیدی شیرینی رکھ کر فاتح فوشہ پڑھ کر دست کرم سے شیرین مجھ کو بھی عطافر مائی اور حاضرین میں تقسیم کا حکم دیا کہ اچا تک اعلی حضرت پلگ سے اُٹھ پڑے ۔ سب حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوگیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندرتشریف لے جائیں گے، کیکن جیرت بالائے جیرت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت زمین پر اکڑوں (زانو کھڑے کرے) بیٹھ گئے "بجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ دیکھا تو یہ دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غفلت سے شیرینی کا ایک ذرہ زمین پر گرگیا تھا اور اعلیٰ حضرت والی ذرے کونوک زبان سے اُٹھا رہے ہیں ۔ اور پھر اپنی نشست گاہ پر بدستور تشریف فرماہوئے۔

اس واقعہ کود کھے کر سارے حاضرین سر کارغوشت کی عظمت و محبت میں ڈوب گئے اور فاتحہ کی شیرین کے ایک ایک ذریے کے تبرک ہوجانے میں کسی دلیل کی حاجت نہ رہ گئی اور اب میں نے میں کسی دلیل کی حاجت نہ رہ گئی اور اب میں نے سمجھا کہ بار بار مجھ سے جوفر مایا گیا کہ: ''میں پھھنیں ' یہ آپ کے جدامجد کا صدقہ ہے۔' وہ مجھے خاموش کر دینے کے لیے ہی نہ تھا اور نہ صرف مجھ کوشرم دلا ناہی تھی، بلکہ در حقیقت اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ''جوں قلم در دست کا تب' تھے۔جس طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم میں لائی تھی۔ جس طرح

اورکون نہیں جانتا کہ رسول پاک میر اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے تھے۔قرآن کر یم نے فر مایا:و ما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی۔

### امام بریلوی کالغزشول سے محفوظ رہنا:

علمائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آرہے ہیں، مگر لغزش قلم اور
سبقت اسانی سے بھی محفوظ رہنا ہے اپنے بس کی بات نہیں۔ زورِ قلم وہ میں تفر د پبندی میں
آگئے، بعض تجد د پبندی پر اُئر آئے، تصانیف میں بھی خود آرائیاں ملتی ہیں، لفظوں کے
استعمال میں بھی بے احتیاطیاں ہوجاتی ہیں، قولِ حق کے لہجے میں بھی ہوئے حق نہیں ہے،
حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کرلی گئی ہے، لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ
سارے علی عرب و مجم کو اعتر اف ہے کہ حضرت شیخ محقق دہلوی، بحرالعلوم فرنگی محلی یا پھر
اعلیٰ حضرت کی زبان وقلم کا بیرحال دیکھا کہ حولیٰ تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور
زبان وقلم نقطہ برابر خطاکر سے اس کو ناممکن فرمادیا۔ ذلک فضل اللّٰه یؤتیہ من یہ شاء.
اس عنوان برغور کرنا ہوتو فقاوی رضو بیکا گہر امطالعہ کرڈ الیے۔
اس عنوان برغور کرنا ہوتو فقاوی رضو بیکا گہر امطالعہ کرڈ الیے۔

# امام بریلوی کی شعر گوئی:

کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے ام الوقت متند العصر کے پاس، جس کورات دن کے کم از کم بیس گفتے میں صرف نشر علم دین سے واسطہ ہو، جس کے ایوان علم میں اپنے ساتھ قلم دوات اور دینی کتابوں کے سوا کچھ نہ ہو، جو عرب وعجم کار ہنما ہو، اُس کے شعر کہنے کو کیا کہا جائے؟ کسی سے شعر سننے کی فرصت کہاں سے ملتی ہے؟ مگر شان جامعیت میں کمی کیسے ہواور مملکت شاعری میں برکت کہاں سے آئے اگر اعلی حضرت کے قدم اس کونہ نوازیں۔ حضرت

حسان رضی اللہ تعالی عنہ جس رشک جنال سے سرفراز تھا اُس کی طلب تو ہر عاشق کے لیے سر مایئر حیات ہے۔ چنا نچے اعلی حضرت کے حمد و نعت کا ایک مجموعہ کئی حصول میں شائع ہو چکا ہے، جس کا ایک ایک لفظ خودمست ہے اور سننے والوں کو ستی عطا کر تار ہتا ہے۔

ایک مرتبه کھنؤ کے ادبیوں کی شاندار محفل میں اعلی حضرت کا قصیدہ معراجیہ میں نے ایپ انداز میں پڑھاتو سب جھو منے گئے۔ میں نے اعلان کیا کہ اُر دوادب کے نقطہ نظر سے میں ادبیوں کا فیصلہ اِس قصیدہ کی زبان کے متعلق جا ہتا ہوں توسب نے کہا کہ:

"إس كى زبان تو كوثركى وُهلى موئى زبان ہے۔"

اس شم کاایک واقعہ دبلی میں پیش آیا تو سرآ مدشعرائے دبلی نے جواب دیا کہ: ''ہم سے کچھ نہ پوچھئے ،آپ عمر بھر پڑھتے رہیے اور ہم عمر بھر سنتے رہیں گے۔''

## فن زیجات وفن تکسیر:

فن زیجات وفن تکسیر میں شانِ إمامت کے نمونے آج اعلیٰ حضرت کے تلامذہ سے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ارشد تلاندہ حضرت ملک العلماظفر الملة والدین اس عہد میں ہر دوفن کے ماہر مانے جارہے ہیں۔ علم جفر میں اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں فرد کیا تھے، ہڑے ہڑے مدعیانِ فن' 'منتظرہ' تک پہنچ کرآگے معذور ہوجاتے ہیں اور ان کے سابات میں جواب سے پہلے کوئی نہ کوئی کسرآجاتی ہے۔ ہڑے بڑے رمّال وجفّار نے اعتراف کیا کہم اعلیٰ حضرت کے آگے طفل دبستان ہیں۔

#### عجيب واقعه:

إس سلسله مين ايك واقعه يا دآگيا كه حضرت مولا نامدايت رسول رحمة الله تعاليٰ عليه

ریاست رام پور میں علمی منصب بر فائز تھے،نواب صاحب کی بیگم بیار برایں جن کی بیاری نواب صاحب کے لیے نا قابل برداشت تھی۔ان کی بیاری کا انجام جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جھیجا، پہلے تو اعلی حضرت نے ٹال دیا مگرمولا نا کاسوکھا سامنہ دیکھ کررحم آ گیا اورلکھ کر دے دیا کہ:" اگر فض سے توبہ نہ کی تو اِسی محرم میں رام پور کے اندرمر جائے گی۔ "نواب صاحب نے طے کرلیا کہ ماہ محرم کوتو رو کانہیں جاسکتا، مگر رام پورسے چلا جانا ممکن ہے،مع بیگم کے نینی تال چلے گئے کہ وہاں موت واقع ہوئی تووہ نینی تال ہے،رام پور نہیں ہے، مگروہ جو کفر مایا گیا ہے جَفَّ القلمُ بما هو کائن (یعنی جو کھ ہونا ہے قِلم نے لکھ دیا ہے) آخر رہ ہوکرر ہا کہ کانپور کی مسجد شہید گئنج کے ہنگا مے میں لیفٹینٹ گورنرمسٹرمسٹن کی بے چینی حد سے بڑھی تو نواب صاحب کوتا ر دے دیا کہ رام پورآتا ہوں ،جلدآ کرملو۔نواب صاحب اکیلے جانے کو تیار ہوئے تو بیگم نے نہ مانا اور دونوں ماہ محرم میں جیسے ہی رام پور پہنچے كه بيكم كانتقال موكيا \_ اعلى حضرت نے مولا ناسے فرمایا تھا كداس پر ايمان ندلانا، مگر موكا ايسا ہی چنانچہوہ ہوکرر ہا۔

کارخانۂ قدرت کے جس مجوبہ کاری میں دنیانے دیکھا کہ علامہ شامی کی وہ مبارک ہستی تھی جس نے وہابی نجد ریکو باغی قر ار دے کراس کے خلاف آواز بلند کی اور دہلی کے شاہ صاحب نے اپنے گھر کی وہابیت کو چھپا کر فن کر دیا، اُس کار دٌ فر ما دیا اور اعلیٰ حضرت نے وہابیت نجدیت دیو بندیت کی وہ بے مثال گردن ز دنی فرمائی کہ عرب وعجم نے امامت ومجد دیت کا تاج زر میں فرق (سر) مبارک پررکھ دیا۔

### وصال کی خبراوراعلی حضرت اشر فی میاں:

میں اپنے مکان پرتھا اور ہر ملی کے حالات سے بے خبرتھا۔ میرے حضور شخ المشاکخ اعلیٰ حضرت شاہ سیدعلی حسین اشر فی میاں قدس سرہ العزیز وضوفر ما رہے تھے کہ یکبارگ رونے لگے، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے؟ میں آگے ہڑھا تو فر ماہا:

''بیٹامیں فرشتوں کے کاندھے پرقطب الارشاد کا جنازہ دیکھ کررو پڑا ہوں۔'' چند گھنٹے کے بعد بریلی کا تار ملاتو ہمارے گھر کہرام پڑگیا۔اس وقت حضرت والد ماجد قبلہ حکیم الاسلام علامہ سیدنذراشرف قدس سرہ کی زبان پر بے ساختہ آیا کہ دہمہ اللّٰہ علیہ. اسی وقت ایک خاندانی بزرگ نے فرمایا کہ اِس سے تو تاریخ وصال نگلتی ہے۔

آج ہم اور آپ اس مکتائے روز گار امام ومجد دقطب الارشاد کی بارگاہ عالی میں نذرانهٔ عقیدت پیش کرنے کو جمع ہیں اور ان کی روح مبارک سے دارین کا آسرا لگائے ہوئے ہیں۔

فرحمة الله تعالى عليه ورضى الله تعالى عنه أحمدَ رضًا.

فقط

فقیراشر نی وگدائے جیلانی ابوالمحامد سیدمحمد غفرلۂ کچھوچھوی مزیل نا گپور

# امام احمد رضا بحيثيت محدث

تحرير: دُاكْرُ فَصْل حنان سعيدى، شِخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه لا هور

نوٹ: یی تحریر تنظیم المدارس اہل سنت پا کستان کے درجہ الشہا وۃ العالمیہ سیشن 1988 کے لیے لکھے گئے مقالہ'' برصغیر میں علمائے اہل سنت کی خد مات ِ حدیث'' کا حصہ ہے۔

ولا دت باسعادت:

اعلیٰ حصرت مولا نامفتی الشاہ احمد رضا خال علیہ الرحمہ 10 شوال المکرّ م 1272 ص بمطابق 14 جون 1856ء کو ہریلی (روہیل کھنڈ) میں پیدا ہوئے۔

(رجمان علی ، تذکرہ علائے ہند، ص98)

تعليم:

فاضل بریلوی علیه الرحمه نے علوم معقول ومنقول اینے والد ماجدمولا نانقی علی خان سے حاصل کیے۔ آپ کے علاوہ مولا نا ابوالحسین نوری مار ہروی ،مولا نا عبدالعلی رامپوری اور مرز اغلام قادر بیگ وغیر ہم علیہ ملے المدھمة سے بھی استفادہ فر مایا۔

(بدرالدين قادري سواخ اعلى حضرت من 98،98)

فاضل بربلوی نے اپنے والد ماجدمولا ناالشاہ نقی علی خان ہے اکیس علوم حاصل کیے، باقی تقریباً سینتیس (37)علوم فضل ربانی وفیض نبوی ہے آپ پر منکشف ہوئے۔

#### درس حدیث:

فاضل بریلوی علیه الرحمة علیم سے فراغت کے بعد مذرایس و إفتا کے منصب برمتمکن

ہوئے۔ دیگر علوم وفنون کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی پیر طولی رکھتے تھے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

آپ نے درس و تدریس بھی کسی مدرسے میں مدرس ہوکر یا اپنا ہی مدرسہ قائم کر کے نہیں کی، لیکن ایک زمانے میں مرجع طلبا رہے۔ دور دور سے طلبا آکر مستفید ہوتے رہتے۔ سہار نپور اور دیو بند مدرسہ اپنی طولانی عمر وقد امت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لیکن وہاں کے چند طلبا دیو بند اور گنگوہ کو چھوڑ کر درس صدیث وفقہ کے لیے بریلی، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں صاضر ہوئے۔ یہاں کے طلبا کو سخت تعجب ہوااور اُنھوں نے آنے والوں سے پوچھا: ''طلبا کو شَمَّهُ خَیْرًا کا مرض ہوتا ہے، ایک جگہ بڑھور ہے ہیں وہاں سے بڑھنا چھوڑ کر دوسری جگہ چل دیے، ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ وہاں کی تعریف ہوتی ہو۔ آپ لوگ کین بیٹمو ما الیسی جگہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ وہاں کی تعریف ہوتی ہو۔ آپ لوگ دیوبند اور گنگوہ سے بریلی کس طرح بہنچ ؟ اِس لیے کہ وہابی مدرسوں میں اِس کی تو قع ہی نہیں کہ سی اہل سنت عالم کی تعریف کریں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت جسے رادِّ وہا ہیں۔ ' (اُنھوں نے کہا)

" طھیک ہے کہ وہاں مولانا کی مدح و ثنائییں ہوتی ، گرایک بات کہنے پروہ بھی مجبور ہوتا تھا کہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی تذکرہ نکلتا تو اخیر میں ایک ٹیپ کا بندیہ ضرور ہوتا تھا کہ "احد رضا قلم کا بادشاہ ہے، جس مسئلہ پر قلم اُٹھایا پھر نہ کسی موافق کو إضافہ کی ضرورت رہتی ہے اور نہ مخالف کو إنکار کی۔ " یہی صفت ہماری کشش کا باعث بنی جودیو بند اور گنگوہ کوچھوڑ کر ہریلی پہنچے۔ (حیات اعلیٰ حضرت)

## علم حدیث میں قلمی خد مات

مفتی اعظم پاکستان سیدابوالبر کات شاہ صاحب فر ماتے تھے جب اعلیٰ حضرت کی عمر 50 سال ہوگئ تو آپ نے تمام تر توجہ تصنیف و تالیف کی طرف چھیر دی اور فر مایا:

"ایک دور، یعنی صدی گذرگئ ہے، زمانے کے حالات بدل گئے، اب ہمیں بھی اپنی عادات میں تبدیلی لائی چا ہے۔"

چونکہ لوگ تحریر سے اِستفادہ کر سکتے تھے؛ اِس لیے تقریر پرتحریر کوفو قیت دی۔

#### الزبدة الزكيّه لتحريم سُجود التحيّه:

ایک سوال کے جواب میں سجد ہُ تعظیمی کی حرمت ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک دقیق کتاب لکھی جس میں آپ کے تبحر علمی کا جو ہر نمایاں ہے؛ کہ ابوالحن ندوی کو بھی اعتر اف کرنا پڑا کہ:''یہ ایک نہابیت جامع رسالہ ہے، جواُن کے نورِعلم اور قوتِ استدلال پر دلالت کرتا ہے۔'' (نزھۃ الخواطر، ج:8 مِس:40)

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص فقہیہ کے علاوہ آپ نے اِس کی تحریم کے ثبوت میں جالیس احادیث بھی پیش کی ہیں۔

( دیکھیے: فناوی رضویہ، ج:22 من:425 تا537 مطبوعه رضافا وَندُیشْ ، جامعه نظامیه رضویه ) اعلیٰ حضرت خودر قمطر از ہیں:

''حدیث میں چہل حدیث کی بہت فضیلت آئی ہے،ائمَہ وعلانے رنگ رنگ کی چہل حدیث ککھی ہیں ۔ہم بتوفیقہ تعالیٰ غیر خدا کوسجدہ حرام ہونے پرچہل حدیثیں ککھتے ہیں۔''

#### بەحدىثيں دونوع كى ہيں:

نوع اول: سجدہ غیر کی مطلقاً ممانعت۔ اِس کے تحت 23 احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ نوع دوم: قبر کی طرف ممانعت ۔ اِس کے تحت 24سے 40 تک حدیثیں مذکور ہیں، اور درمیان میں جابجاتشر بحات وتو ضیحات بھی ہیں۔

#### رادٌ القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء:

اعلیٰ حضرت نے اِس کتاب میں ساٹھ (60) احادیث سے صدقہ دینے کی فضیلت، اُس کی خوبیاں، صلدرحی کے فوائد اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں دنیوی واُخروی فوائد تفصیل سے تحریر فرمائے۔(فاوی رضویہ، ج:23 مس:135 تا160)

### الأمن والعُلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء:

مفتی احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمه نے اِس کتاب میں آیات کریمہ اور دیگر نصوص کے علاوہ سینکٹر وں احادیث کریمہ سے رسول مجتبی علیہ کا اللہ اللہ علیہ کا البسلاء "کہنے کا اِشَات واحقاق کیا ہے۔ (دیکھیے: قاوی رضویہ، ج:30، ص:359 تا 500)

خودتجر رفر ماتے ہیں:

''اسنادِ غیر ذاتی کسی قسم کا ہو، اب جو اِسے شرک کہا جاتا ہے تو اُس کی دو ہی صورتیں متصور ہیں: بنظر مصداق نسبت یا بنفس حکایت۔ اول رید کہ غیر خدا کے لیے ایسا اِ تصاف ماننا ہی مطلقاً شرک ہے، اگر چہ مجازی ہو، جس کا حاصل اِس مسلد میں رید کہ حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفع بلاکے سبب ووسیلہ وواسطہ بھی نہیں کہ مصداتی نسبت کسی طرح محقق ۔ جو غیر خدا کو ایسے اُمور میں سبب ہی مانے وہ بھی مشرک۔

دوم رید کہ الیمی نسبت و حکایت خاص بذاتِ احدیت جل وعلا ہے،غیر کے لیے مطلقاً شرک،اگر چہاسنا دغیر ذاتی مانے ۔ آ دمی اگرعقل وہوش سے پچھ بہرہ رکھتا ہو توغیر ذاتی کالفظ آتے ہی شرک کا خاتمہ ہوگیا؛ کہ جب بعطائے الٰہی مانا تو شرک

#### سرور العيدالسعيد في حلّ الدعاء بعد صلوة العيد:

اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل ہریلی نے اڑمیں (38) حدیثوں سے نماز عید كے بعد ہاتھ أُلھاكر دعاما تكنے كاثبوت دياہے۔ (ديكھيے: فاوى رضويه، ج:8 من: 511 تا 560)

#### حاجز البحرين:

اس کتاب کے مطالعہ کے بعدیتا چاتا ہے کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ احادیث کریمہ كى إصطلاحات واسانيد، نقتر رجال اور ديگر متعلقات ير گهري نظر ركھتے تھے۔الفاظ ومفاجيم ہرایک برمحققانہ اور عالمانہ کلام فرماتے تھے اور پھر صحیح نتائج تک اُن کی محدثانہ بصیرت براہ راست رہنمائی کیا کرتی تھی۔

صحیحین کی ایک حدیث ہے،جس سے بعض لوگ ظہرین (ظہر اورعصر)عرف، اورعشا نین (مغرب وعشا) مز دلفہ کے علاوہ دوسرے ایا م میں بھی بالقصد جمع بین الصلو تین کا حکم لگاتے بين ـ حديث يه عن ابي جحيفة رضى الله عنه خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِالْهَاجِرَةِ، فَأْتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بنَا الظُّهُرَ وَالعَصُرَ..."

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰ ة ،باب الصلوٰ ة الى العنز ة )

مطلب میہ کہ حضور ﷺ خیمہ اقدس سے نکل کرتشریف لائے وضوفر مایا اور ظہر وعصر کی نماز ادا فرمائی۔

اِس میں مطلقاً جمع بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ جمع حقیقی میں نص ہو۔

جمع بین الصلوتین کے قائل نے بیٹھیق پیش کی کہ ھاجرہ (لیعنی دوپہر)خروج،
وضوا ورصلوۃ سب کاظرف ہے، اور' فا'' ترتیب بےمہلت کے لیے، تو بمقتصائے'' فا''
معنی یہ ہوئے کہ بیسب کام ھاجرہ میں ہی ہوئے۔ ظاہریہی ہوئے اس سے عدول بے مانع
قطعی ناروا۔علاوہ ازیں عصر، ظہر پر معطوف اور ''صلّی'' '' تو ضا'' سے بےمہلت مربوط،
تو معطوف معمول کوجدا کرلینا کیونکر جائز؟

اس پر فاصل بریلوی نے متعد دو جوہ سےرو فر مایا:

1: "نا" كوتر تيب ذكرى كافى مسلم الثبوت ميس ب: الفاء للترتيب على سبيل التعقيب ولوفى الذكر. (مسلم الثبوت، مسكد: الفا لِلترتيب، ص: 61، مطبوع دبلى)

2: عدم مهلت ہر جگداُس کے لاکق ہوتی ہے، کہ مافی فواتح الرحموت: " تَزَوَّجَ فَوَلِيدَ لَـهُ" (فواح الرحموت: " تَزَوَّجَ فَوَلِيدَ لَـهُ" (فواح الرحوت ، جلد: 1 مِس 234 ، مطبوعه مر) کون کھے گا کہ نکاح کرتے ہی اُسی آن میں بچہ پیدا ہوگیا، تو جیسے وہاں تقریباً ایک سال کا فاصلہ منافی مقتضائے " نی منافی ہوگا؟ وعصر میں دوساعت کا فاصلہ کیوں منافی ہوگا؟

3: هاجره ظرف ِخروج ہے ممکن کہ خروج آخر هاجره میں ہو؛ کہ وضوونما زِظهر تک تمام ہوجائے اور نماز عصر بلامہلت اُس کے بعد ہو۔ هاجره کچھ دوپہر کوہی نہیں کہتے ، زوال سے عصر تک کوشامل ہے۔

4: حدیث مروی بالمعنی ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تصریح کی ہے کہ الیمی حدیث

كَ''نَا''،'و'وغير بهاـــــاستدلالصحيح نهيل،كـمـا فــى حجة الله البالغه. وأنا أقول وبحول الله أصول:

6: ظرفیت والله فرن فرن ان سے ابت ہے یا خارج ہے؟ اول بداسةً باطل، کے ما علمت، برتقدیر ان حدیث و نابت، پھر باوصف

لغویت اُس کی طرف اسناد که جمقتهائے فایم عنی ہوئے ''اور عجیب تر۔

7: صحيح مسلم وغيره ميں ملاحظه بو: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله تعالى عليه وسلم - فَصَلِّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ. (صحيم سلم جلد: 1 مَن 396 م طبوع قد يى كتب فانه كراچى)

جب آٹھویں ذی المحبہ کی ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جج کا إحرام باندھ کرمنی کو چلے اور حضور پرنور میلی لائم سوار ہوئے تو منی میں ظہر وعصر ومغرب وعشا و فجر پانچوں نمازیں پڑھیں۔

وہی فاوہی ترتیب، وہی عطف، وہی ترکیب۔اب یہاں بھی کہددینا کہ سوار ہوتے ہی معاً ہے مہلت پانچوں نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، جومعنی صلبی المظھر و العصر اللی آخرہ کے یہاں ہیں وہی وہاں،اور بیقظعاً محاورہ عامہ شائعہ سائغہ ہے اصلاً مفید وصلِ صلوات نہیں ہوتا۔

8: كلام متناقض ہے؛ كەلۇل كلام ميں حكم وصل سے عصر كافعل خلاف ظاہر مانا، بيردليل

صحت ہے، آخر میں کیونکر جائز کہا، بیدلیل فساد ہے۔

9: تاویل کے لیےقطعیت ِمانع ضروری جاننا عجب جہل ہے۔ کیا اگر کسی حدیث کے صور

ظاہرے ایک معنی متبادر ہواور دوسری حدیث مجیح اس کے خلاف میں صریح ، تو حدیث اوّل کوار سے ایک معنی متبادر ہوا و اجب ہے ؛ کہ بے مانع قطعی ظاہر سے عدول کیونکر ہو؟

آخر میں تحریر فرماتے ہیں صحیحین میں یہی حدیث متعدد طرق سے بلفظ اُسم آئی، جو آپ کی تعقیب بےمہلت کو تعاقب سے دم لینے ہیں دیتی۔

( دیکھیے: فآوی رضویہ، ج:5 ہم:159 ہا313)

#### دوام العيش في الأئمة من قريش:

اس کتاب میں فاضل بریلوی نے 92 اقوال مفسرین وفقہا وغیرہ کےعلاوہ پچاس احا دیث سے ثابت کیا ہے کہ خلافت شرعیہ کے لیے قرشیت قطعی اجماعی ہے۔ (دیکھیے : فاوی رضویہ، ج.14 ہمں: 173 تا 238)

# جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة:

إس كتاب كے اندراعلی حضرت نے تميں (30) نصوص قطعيہ كے علاوہ ايک صدتميں (30) احادیث طيبہ سے حضور ميلي کے خاتم انبيين ہونے كا ثبوت پیش كيا ہے۔ (130) احادیث طیبہ سے حضور میلی کے خاتم انبیین ہونے كا ثبوت پیش كيا ہے۔ (دیکھیے: قاوی رضویہ، ج:15 میں:629 تا 739 تا 739 تا

#### منير العين في تقبيل الابهامين:

اعلی حضرت مولا ناشاہ احمدرضا خان رحمة الله عليہ سے بو جھا گيا كه اذان ميں أشهد أن محمدًا رَّسولُ اللَّه ميں نام پاك سنتے وقت اللّو ملے چومنا كيسا ہے؟ آپ نے جوابا

فر مایا: جائز ، بلکہ مستحب ہے۔ اِس کے جواز پر کثیر دلائل قائم ہیں ، اور اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو ممنوع نہ ہونے پرشر بعت ہے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لیے دلیل کافی تھا۔

اِس سلسلے میں جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے اُن کے بارے میں ائمہ نے فر مایا کہ: '' بیحدیث صحیح نہیں ہے۔'' ایک محدث ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت نے اِس پر بڑی جامع گفتگوفر مائی اور کئی فوائد ذکر کیے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

1) محدثین جس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ' بیر حدیث صحیح نہیں' اس کا بید مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط و باطل ہے، بلکہ محدثین کے نز دیک حدیث' صحیح' کے لیے کڑی شرائط ہیں، اگر کوئی حدیث اُن شرائط پر پوری اُنز ہوتو اُسے محیح قرار دیتے ہیں، اگر نہیں تو 'صحیح'' سے کم درجہ کی حدیث قرار دیتے ہیں، یعنی' 'حسن' اور یہ بھی ججت ہے۔

- 2) کسی حدیث کی سند میں راوی مجہول ہونے سے صرف بیراثر ہوتا ہے کہ اُسے "ضعیف" کہا جائے، نہ کہ" باطل" و"موضوع" ۔ بلکہ علما کو اِس میں اختلاف ہے کہ جہالت قادح صحت اور مانع جمیت ہے بھی یائمیں۔
- 3) اسی طرح سند کا' دمنقطع' ہونا متلزم وضع نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علما کے نز دیک تو اِنقطاع سے صحت اور جحیت میں بھی خلل نہیں آتا۔
- 4) انقطاع تو ایک امرسہل ہے، جے صرف بعض نے طعن جانا، علما فرماتے ہیں کہ حدیث کا ''مضطرب'' بلکہ ''منکر'' ہونا بھی موضوعیت سے پچھ علاقہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ در بارہ فضائل مقبول رہے گی۔ بلکہ فرمایا کہ '' مدرج'' بھی موضوع سے جدافتم ہے، حالانکہ اِس میں تو غیر کا کلام بھی خلط ہوتا ہے۔
- 5) جہالت راوی کا تو بیرحاصل تھا کہ شاگر دایک ہے یاعد الت مشکوک ہے۔ شخص تو

متعین تھا، کہ فلاں ہے،'' جمہم' میں تو اِتنا بھی نہیں، جیسے حداً شَنسی رجل مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی، یاب عص اُصحابنا ایک رفیق نے خبر دی، پھر بھی بیصورت''ضعیف'' ہے، نہ کہ موجب وضع ۔

6) بھلا جہالت و ابہام تو عدم علم عدالت ہے، اور بدا ہت عقل شاہد ہے کہ علم عدم، عدم علم علم سے زائد مجہول وہبهم کا کیامعلوم کہ شاید فی نفسہ ثقتہ ہو۔ اور جس پر جرح ثابت، اِحمّال ساقط؛ ولہذا محدثین در بار ہ مجہول روّ وقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے روّ پرمتفق ہو۔ کہ

7) پھر کسی ملکے سے ضعف کی خصوصیت نہیں، بلکہ سخت سخت اقسام جرح میں، جن کا ہر ایک جہالت ِراوی سے بدر جہا بدر ہے، یہی تصریح ہے کہ اُن سے بھی موضوعیت لازم نہیں ۔ غرض بیہ کہ اعلیٰ حضرت نے تمیں (30) فوائد ذکر فر مائے، جن میں علم حدیث اور فن حدیث پر اِس طرح بحث کی جیسے بحربیکراں بہدر ہا ہو۔ (دیکھیے: فادی رضویہ نج: 5 میں: 478 تا 478)

#### الزهر الباسم في حرمة الزكوة على بني هاشم:

فاضل بریلوی نے تمام بنی ہاشم اور سادات کرام کے لیے زکوۃ کی حرمت پر ایک مخضر سے جواب میں باون (52) عبارتوں کے ساتھ ستاکیس (27) احادیث کریمہ بھی پیش کیس بیدوہ احادیث تھیں جو لکھتے وفت آپ کے سامنے تھیں، مزید تحقیق فرماتے تو کئی احادیث سے استدلال فرماتے۔(دیکھیے: فاوی رضویہ، ج:10،ص:271 تا286)

## اعلى حضرت بحثيت محشى كتب إحاديث

اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف درپیش مسائل کو ہی احادیث کریمہ کی روشن میں ثابت نہیں کیا، بلکہ کتب احادیث پرحواشی اور شروحات بھی تحریر فرمائیں، لیکن اِن میں سے اکثر ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوسکیں۔ کچھ کتابیں حجیب چکی ہیں جن میں سے چندا کیک کاذکر کیاجا تا ہے۔

#### تعليقات رضا:

بلاشبه مجموعهٔ احادیث کی ہر کتاب ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں حضور میل اللہ کا علیہ کا علی جمیل نظر آتا ہے الیکن جو مقبولیت وشہرت صحیح بخاری کو حاصل ہوئی آج تک کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ؛ اسی وجہ سے اس پر کئی شروح اور حواشی لکھے گئے۔ حضرت شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی (متونی : ۹۲۳ھ ہے) نے بخاری شریف کی شرح "لوشاد السادی" کھی جو دس جلدوں پر شتمل ہے۔ ادشاد السادی پر متاخرین علما میں سے امام اہل سنت مولا نا احمد رضا خال صاحب کا ایک مختصر، مگر لا جو اب حاشیہ عربی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ و تحقیق جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور کے مدرس علامہ سید غلام مصطفی شاہ بخاری عقیل نے کی ، اور حضرت علامہ مولا نا محمد عبد انحکیم صاحب شرف قادری علیہ الرحمہ کی مخاری عقیل نے کی ، اور حضرت علامہ مولا نا محمد عبد انحکیم صاحب شرف قادری علیہ الرحمہ کی کوشش سے رضا اکیڈی نے نے نائع کر دیا۔

علامہ قسطلانی نے کہیں کہیں بلاتر جیج تعیین مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔اعلیٰ حضرت نے اُن اقوال میں سے راج قول کی نشان دہی کی ہے اور وجہ ترجیح بھی ذکر کی۔مثلاً امام بخاری نے زیرعنوان اَداءُ النحصهٔ النجمهٔ من الایمهان ایک صدیث بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد حضور میر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس وفد کومندرجہ ذیل حیار چیزوں پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی:

1)ایمان\_2)نماز\_3)زکوة\_4)روز ه\_5)غنیمت کا 1/5 حصیه

(صحیح بخاری، ج: 1،ص: 13، مطبوعه قندیمی کتب خانه، کراچی)

اب ذہن میں بہ بات لازمی طور پر تھنگتی ہے کہ بہتو پانچ چیزیں ہیں، جب کہ حدیث کے شروع میں ' چپار' کاذکر ہے۔ شارح نے اِس وہم کور فع کرنے کے لیے گئا اقوال ذکر کیے:

1 مقصود صرف پہلی چپار چیزیں تھیں، پانچویں چیز بالتبع اُس وفعد کے مخصوص جغرافیا ئی حالات کی وجہ سے ذکر فر ما دی؛ کیونکہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں اکثر جہا دکی ضرورت پیش آتی تھی اور غنیمت نصیب ہوتی رہتی تھی، لیکن اِس جواب پر بیا شکال ہے کہ باب کاعنوان بتارہا ہے کہ جُمُس کاذکر مستقلاً ہے نہ کہ بالتبع۔

2۔ زکوۃ اورخس چونکہ دونوں مالی عبادت ہیں؛ اِس لیے حضور نے اِن کوایک چیز شار کیا، لہذاکل حیار چیزیں ہوئیں۔

3۔ حضور میکی نے جن چار چیزوں کا ذکر فر مایا تھا، اُن میں سے پہلی چیز''ایمان باللہ''
ہے اور مومن ہونے کی ظاہری علامت اور نشانی کے طور پر حضور میں نے نماز، روزہ، زکوۃ
اور خمس کا ذکر فر مایا ۔ یعنی یہ چیزیں ایمان باللہ کی ہی تفسیر ہیں؛ لہذا راوی نے چار میں سے
ایک کاذکر کیا باقی بھول گئے۔ یہ جواب علامہ بیضاوی نے دیا ہے۔

(ارشادالساری شرح صحیح بخاری، جلداول من :146)

علامہ قسطلانی نے إن میں سے سی جواب کورائ قر ارنہیں دیا جب کہ امام احمد رضا خال نے علامہ بیضاوی کے قول کورائ قر ار دیا ہے، اور وجہ ترجیح بید ذکر کی ہے کہ شس کی ادائیگی اس صورت میں مستقل گھر تی ہے اور باب کے عنوان کا بھی یہی تقاضا ہے، جب کہ دوسرے جوابات کی باب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ (تعلیقات رضا میں 17،16)

شارح بخاری نے بعض جگہ کہا ہے کہ زیر نظر حدیث بخاری شریف کے فلاں فلال الواب میں مذکور ہے، تو امام احمد رضا نے بعض دوسری جگہوں کی نشان دہی فرمائی ہے، مثلاً جلد اول، صفحہ نمبر 290، حدیث کے ذکر کے بعد اُس کے دیگر ابواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں بیحدیث اس باب" أبوال الاب و ألب نها "جہاد، تفسیر، مغازی، دیات، محاربین، میں بھی ہے۔

(ارشادالساری شرح صحیح بخاری ،جلداول م :147)

امام احمد رضا مزید اضافه کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِن مقامات کے علاوہ طب اور ز کو ة میں بھی ہے۔ (تعلیقات رضا م .290)

إمام قسطلانی نے مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا کہ بیحدیث ابوداؤد مسلم، نسائی نے روایت کی ہے۔

امام احمد رضانے کہا کہ صرف اِن نتیوں ہی میں نہیں بلکہ تر مذی اور ابن ماجہ میں بھی سیہ حدیث مذکور ہے۔

#### شرح معانی الآثار:

شرح معانی الآ ثارمصنفه علامه طحاوی فقه حنی میں ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اِس کتاب کی شرح نویں صدی ہجری کے علامہ بدرالدین عینی نے تحریر فر مائی۔حضرت امام احمہ رضا خاں کا حاشیہ اِسی شرح عینی پر ہے۔

#### حاشيه عمدة القارى شرح بخارى:

علامہ بدرالدین عینی کی مشہور شرح بخاری ہے۔ احناف میں بیشرح بہت مقبول ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قدس سرۂ نے اِسی شرح پر حاشیہ عمد ة القاری شرح بخاری کے نام سے معروف ہے۔

# حاشيه فتح البارى شرح صحيح البخاري

بخاری شریف کی دوشرحول نے بہت مقبولیت حاصل کی:

- 1) عمدة القارى\_
- 2) فتح الباری جو قاضی القصاق، حاکم الحافظ علامه ابوالفصل شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی مصری شافعی (773ھ تا 852ھ )نے تصنیف کی۔اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان قدس سرۂ کا بیرحاشیہ فتح الباری پرصرف پارۂ اول تا پارہ بنجم تک سامنے آتا

' نوٹ: مذکورہ بالا تینوں حواثی سید محمد ریاست علی قادری نے ترتیب دیے اور اُنھیں ادارۂ تحقیقات اِمام احمد رضا کراچی کی طرف سے''اِمام احمد رضا کی حاشیہ نگاری'' کے عنوان سے کتاب میں شامل کیا ہیں۔

### حاشيه أشعة اللمعات شرح مشكوة

مشکلوۃ کی شرح فارسی زبان میں شخ عبدالحق محدث دہلوی نے ۱۹ اھ میں دہلی میں شروع کی اور ۲۵ اھ میں وہلی میں شروع کی اور ۲۵ اھ میں چھسال کی محنت کے بعد مکمل کی۔اعلیٰ حضرت نے اِس فارسی شرح پرحاشیۃ خریفر مایا جوحاشیہ اُشعّة اللّمعات شرح مشکلوۃ کے نام سے فارسی زبان میں مشہور ہے۔

# حاشيهمسنداما ماعظم رضى اللدعنه

مندامام اعظم رضی الله تعالی عنه پراعلی حضرت امام اہل سنت مولا نا الشاہ احمد رضاخاں فاضل بریلوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے حاشیۃ تحریر فرمایا، جوانتہائی اہمیت کا حامل اور قابل قدر ہے۔ نوٹ: ندکورہ بالا دونوں حواثتی بھی إدار ہُ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی نے ''امام احمد رضا کی حاشیہ نگاری'' جلد دوم بیں شائع کردیے ہیں۔

# فن حدیث میں اعلیٰ حضرت کی تصانیف

| اسمائے کتب                                                     | سسال<br>تصنیف | نمبر |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| النجوم الشواقب في تخريج أحاديث الكواكب. يير بي                 | <i>₂</i> 1296 | 1    |
| زبان میں فضائل علم میں رسلۂ والد ماجد کی احادیث کی تخریج ہے۔   |               |      |
| الروض البهيج في آداب التخريج. بيرساله عربي إنان مين            | t 1294        | 2    |
| ہے، إس ميں يه بيان كيا كيا ہے كه حديث كى تخ يج ميں عالم كوس كس | <u>1299</u> ھ |      |
| بات كالحاظ دركار ہے؟ إس كتاب كے متعلق تذكرهٔ علمائے مندك       |               |      |
| مؤلف كاتبره يجھ يول ہے:"اگر إس سے قبل إس فن ميں كوئى كتاب      |               |      |
| نهیں ملتی تو مصنف کواِس فن کاموجد کہد سکتے ہیں۔"               |               |      |
| البحث الفاحص عن طرق أحاديث الخصائص. بيرتاب بحى                 | <i>⊉</i> 1305 | 3    |
| عربی میں ہے، حدیث خصائص اقدس کے طرق و الفاظ کی جمع حاوی        |               |      |
| ے۔                                                             |               |      |
| إسماع الأربعين في شفاعة سيد المحبوبين. شفاعت اقدس              | 1305 ھ        | 4    |
| ہے متعلق چہل حدیث پر مشتل ہے۔ فقاوی رضویہ، جلد: 29۔            |               |      |
| تَـلا لُـوُّ الأفلاك بـجـلال حديث لولاك. عربي زبان مين         | <i>₂</i> 1305 | 5    |
| <i>حدیث</i> لولاک کاثبوت _                                     |               |      |

| 1306 ه فيل المدعى المحسن الوعا. أردوز بان مين دعاكة داب                        | 6                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| واوقات وم کا نات واسبابِ إجابت کے بیان میں رسالهٔ حضرت والد                    |                                                                                        |
| ما جد کا ذیل به بیرساله مکتبة المدینه نے "فضائل دعا" کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ |                                                                                        |
| 1309 ص انباء الحُذَّاق بمسلك النفاق. أردوزبان مين نفاق اعتقادى وعملى           | 7                                                                                      |
| کافرق اور اِس کے بارے میں احادیث کثیرہ کا جمع کرنا۔                            |                                                                                        |
| 1310 ه أعحب الامداد في مكفِّراتِ حقوق العباد. أردوزبان مين بي                  | 8                                                                                      |
| رساله ' دهقوق العبادے كن كن اعمال كے سبب نجات مل سكتى ہے ' بر                  |                                                                                        |
| مشمل ہے۔ فتاوی رضویہ، ج:24من:459 تا 476۔                                       |                                                                                        |
| 1311 ص الهداية المباركه في خلق الملائكه. ال كتاب كاندراردو                     | 9                                                                                      |
| زبان میں ملا تک کی پیدائش وموت کا بیان ہے۔                                     | •<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>• |
| 1313 ه الهاد الكاف في حكم الضعاف. بيكتاب اردوزبان من حديث                      | 10                                                                                     |
| صعیف برعمل کے احکام پر مشمل ہے۔ فتاوی رضوبیہ ج: 5،                             |                                                                                        |
| ص:628¢478_                                                                     |                                                                                        |
| 1313 ھ مدار ج طبقاتِ حدیث. بیکتاب، بین بین کتب مدیث کے                         | 11                                                                                     |
| تفرقه مراتب پرمشمل ہے۔                                                         |                                                                                        |
| 1313 صلاحاديث الراوية لمدح الأمير معاوية. إس كتاب كاندر                        | 12                                                                                     |
| حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے مناقب پرمشمل                      |                                                                                        |
| احادیث کوجمع کیا گیا ہے۔                                                       |                                                                                        |

| الاجازة الرضوية لمجبل مكة البهيّة. علمائ مَكُومديث كا            | <i>∞</i> 1323 | 13 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| اجازت نامه جومصنف نے دیا۔                                        |               |    |
| فصل القضاء في رسم الافتاء                                        | 1323 ھ        | 14 |
| الفضل الموهبي في معنى اذا صحّ الحديث فهو مذهبي.                  | <b>⊿1323</b>  | 15 |
| فآوي رضوبيه، ج:27 ص: 61 تا 100 ـ                                 |               |    |
| مسلک دیوبند کے جید عالم مولانا نظام الدین احمد بوری کو جب فن     |               |    |
| مديث بين امام احدرضاكى كتاب الفضل الموهبي في معنىٰ اذا           |               |    |
| صح الحديث فهو مذهبي كمنازل صديث كمتعلق ابتدائي                   |               |    |
| اوراق سنائے گئے تو اُنھوں نے حیرت سے کہا : پیسب منازل فہم        |               |    |
| حدیث مولانا کو حاصل تھے؟ افسوس میں اُن کے زمانے میں رہ کر بے     |               |    |
| خبراور بے فیض رہا۔ (رہبرورہنما ص: 2)                             |               |    |
| مذکورہ بالاعبارت ہے واضح ہوتا ہے کہ دیو بند کے بڑے بڑے علمااعلیٰ |               |    |
| حضرت کی فن حدیث میں مہارت تشکیم کرتے تھے۔اس کے باوجود اکثر       |               |    |
| حضرات دیوبند میه زبان درازی کرتے ہیں که آپ کوفن حدیث پر کوئی     |               |    |
| مهارت نتھی۔( نزھۃ الخواطر،جلد: 2 ہم: 41)                         |               |    |

# کتب مدیث پراعلیٰ حضرت کے حواشی

| زبان | اسمائے کتب                    | نمبرشار |
|------|-------------------------------|---------|
| عربي | حاشيه سيحج بخارى شريف         | 1       |
| عربي | حاشية يحجم سلم شريف           | 2       |
| عربي | حاشيه ترندى شريف              | 3       |
| عربي | حاشینسائی شریف                | 4       |
| عربي | حاشيدابن ماجه شريف            | 5       |
| عربي | حاشيه منن دارمي شريف          | 6       |
| عربي | حاشيه عمدة القارى             | 7       |
| عربي | حاشيه فتح البارى              | 8       |
| عربي | حاشيهار شادالساري             | 9       |
| عربي | حاشيهاشعة اللمعات             | 10      |
| عربي | حاشيه مرقاة المفاتيح          | 11      |
| عربي | حاشية تيسير شرح الجامع الصغير | 12      |
| عربي | حاشية قريب                    | 13      |
| عربي | حاشيه منداما ماعظم            | 14      |
| عربي | حاشيه كتاب الحج               | 15      |
| عربي | حاشيه كتاب الآثار             | 16      |
| عربي | حاشيه مندامام احمد بن حنبل    | 17      |
| عربي | حاشيه طحاوی نثريف             | 18      |

| عربي | حاشيه الخصائص الكبرى               | 19 |
|------|------------------------------------|----|
| عربي | حاشيه كنز العمال                   | 20 |
| عربي | حاشيهالترغيب والتربهيب             | 21 |
| عربي | حاشيه كتاب الاساء والصفات          | 22 |
| عربي | حاشيهالقول البديع                  | 23 |
| عربي | حاشيه بل اوطار                     | 24 |
| عربي | حاشيهالمقاصدالحسنه                 | 25 |
| عربي | حاشيهالآلي المصنوعه                | 26 |
| عربي | حاشيهالموضوعات الكبير              | 27 |
| عربي | حاشيهالاصابه في معرفة الصحابه      | 28 |
| عربي | حاشيه تذكرة الحفاظ                 | 29 |
| عربي | حاشي نصب الرابي                    | 30 |
| عربي | حاشيه جمع الوسائل فى شرح الشمائل   | 31 |
| عربي | حاشيه فيض القديريشرح الجامع الصغير | 32 |
| عربي | حاشيه فجمع بحارالانوار             | 33 |
| عربي | حاشيه فتح المغيث                   | 34 |
| عربي | حاشيه ميزان الاعتدال               | 35 |
| عربي | حاشيه العلل المتنابهيه             | 36 |
| عربي | حاشية تهذيب المتهذيب               | 37 |
| عربي | عاشيه خلاصة تهذيب الكمال           | 38 |

(انوارِرضا من: 232 تا 234)

# امام احمد رضاكى فقاهت

تحریر: ادیب شهیر ، مولانا محرعبد انحکیم اختر شا بههان پوری علیه الرحمه عمر با در کعبه و بُت خانه می نالد حیات تازیز م عشق یک دانائے راز آید بُروں

ذیل میں دنیائے اسلام کے بطل جلیل، چودہویں صدی کے مجد دونقیہ اعظم، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مقام پر پچھ عرض کرنا ہے؛ کیونکہ آپ سچی تو حیدور سالت کے حقیقی علمبر دار اور إسلام کی صحیح ترین تصویر، یعنی مقدس حفیت کے سرگرم مبلغ و بے باک ترجمان تھے، مگر افسوس کہ سنیوں نے اپنے اس محسن کی علمی کارناموں کو نہ کمادھ محفوظ کیا اور نہ دنیا والوں کو اس نابغہ عصر کی علمی عظمت سے آشنا کرانے کی زحمت ہی گوارا کی۔دوسری طرف مخالفین نے اِس آسانِ علم وعرفان کی طرف وُھول اُڑانے میں کوئی کسراُ ٹھانہیں رکھی۔

ندکورہ حقائق کے باوجود اعلی حضرت علیہ الرحمہ کانام اُن کے عظیم علمی کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

> هر گرنمیر دآنکه دلش زنده شد بعثق ثبت است برجریدهٔ عالم دوام ما

آپ نے مقدس شجر اسلام میں غیر اسلامی نظریات کی پیوند کاری کرنے والوں سے قلمی جہاد کیا، نیز علائے حق وعلائے سوء میں پیچان کرائی اور ایسے مصلحین کے تعاقب میں ہمیشہ سرگر مجمل رہے، جنھوں نے نئے نئے فرقے بنا کرمسلمانوں کے اِتحاد کو پارہ پارہ کیا

اور جوبات بات پر سیچے اور پکے مسلمانوں کو بھی مشرک اور بدعتی وغیر ہ گھہراتے رہتے تھے۔ آپ نے برا ہین قاطعہ سے اُن کے سارے مزعومہ دلائل کے تاریو د بھیر کرر کھ دیے۔

خالق کائنات جل جلالہ کی صفات کو جب علمانے اپنے غلط عقلی پیانوں سے ماپنا شروع کر دیا اور سرورکون و مکال میں اللہ کی حدودالیں متعین کرنے گئے، جن کی ایک اُمتی کہلانے والا ہر گر جسارت نہیں کرسکتا، تو اعلیٰ حضرت نے عظمت خداوندی اور شانِ مصطفوی کاعکم بلند کیا اور کسرشان کرنے والوں کے دلائل فاسدہ وخیالات کاسدہ کاعمر مجرر قبیغ کرتے رہے۔ فاضل ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جرم ہے جس کی یا داش میں وہ آج تک بعض حلقوں میں سبّ وشتم کا نشانہ سے ہوئے ہیں۔

آپ ہزرگوں کے اس درجہ مؤدّب تھے کہ چھسال کی عمر میں بغدا دشریف کی سَمت معلوم ہونے پر پھر بھی اُس طرف پاؤں نہیں پھیلائے کسی ہزرگ کانا م مناسب القاب اور دعائیہ کلمات کے بغیر بھی نہ لکھا۔

آپ نے اللہ تعالی کو"اللہ میاں" کہنا غلط بتایا اور سمجھایا کہ درو دشریف کا"صلم"،
"ص"،"علیہ" وغیرہ اِشارات سے اختصار کرنا صلّٰ واعلیہ و سلِّمُوا تسلیمًا کے خلاف فَبَدَّ ل الَّذیب ظلموا قولًا غیر الّذی قِیل لھم کے بیل سے ہونے کی بناپر دلیل محرومی ہے۔ آپ کے نز دیک صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی بجائے "رض" اور دیگر ہزرگوں کے ناموں پر رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے "رض" اکھنا نا پہندیدہ تھا؛ کیونکہ یہ بدعت قبیحہ اور ہزرگوں کی شان گھٹانے والوں کی ایجادہے۔

اگرآپ فرق باطلہ کے علمبر داروں کونہ ٹو کتے ہمقدس اسلام کے خصوص عقائد ونظریات کی من مانی تعبیریں کرنے والوں کا محاسبہ نہ کرتے تو تمام فرقوں کے نا مورعلا اِس عبقر ک اسلام کی علمی عظمت کو بر ملاتسلیم کرتے ، لیکن کسی مجدّ دکوالیی جھوٹی عزّت کی بھی خواہش نہیں ہوئی۔ چونکہ آپ بھی عظمت خداوندی اور ناموس مصطفوی کے سیّج نگہبان تھے اسی لیے طعن و تشنیع اور تحسین و آفرین سے بے نیاز ہوکر ہر حالت میں اپنا فرض اداکر تے رہے۔

کسی زندہ قوم میں إس مر بنے کا کوئی عالم پیدا ہوجا تا تو وہ قوم اُس کے علوم وفنون سے نہ صرف خود مستفید ہوتی بلکہ تمام دُنیا کواُس کے افکار ونظریات پڑھے اور سجھنے پرمجبور کردیتی علائے اہل سنت کی بے شی کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ جب کہ إس يگا نه روزگار ونابغہُ عصر کے اکثر علمی شاہ کارزیو طبع سے محروم اورزینے طاق نسیاں بنے ہوئے ہیں۔

ذیل میں ہم فقیہ اعظم کے فتاوی کی بعض جھلکیاں پیش کرتے ہیں،جن سے اُن کے فقہی مقام اور درجۂ امامت کو سجھنے میں پچھ مدول سکتی ہے۔

#### مسلم تقبيل الابها مين:

۱۳۰۱ همیں اعلیٰ حضرت مجدّ ددین وملت سے بایں الفاظ سوال ہوا:

كيافرمات بين علمائے دين إس مسلمين كهاذان مين كلمهُ"اَلشهدُ اَنَّ محمدًا رَّسولُ اللهٰ"سُن كرائلو شے جومنا، آئكھوں سے لگانا كيسا ہے؟

فاضل بریلوی رحمة الله علیہ نے ،جس وقت آپ کی عمر اُنتیس سال تھی ،ابیا جواب تحریر فر مایا کہ چشمِ فلک نے ابیا جامع جواب اس مسئلے کا ند دیکھا ہوگا۔

اوّلاً: المقاصد الحسد ، مسند الفردوس ، موجبات الرحمه ، تاریخ شمس الدین محمد بن صالح مدنی ، شرح نقابیه ، کنز العباد ، فتاوی صوفیه ، اور تکمله ، مجمع بحار الانو اروغیر ه کے حوالوں سے اِس فعل کا استخباب ثابت کیا۔ اِس مسئلہ تقبیلِ ابہا مین میں اعلیٰ حضرت قدّس سرۂ نے علمِ اصولِ حدیث کوجس طرح بیان کر کے رکھ دیا اور تقبیلِ ابہا مین کا بے جااِ نکارکر نے والوں کی ہرراہِ فرار بند کی ہے ،اور اُنھوں نے اس موضوع پر جو دریا بہائے ہیں ،اُس سے اُن کی فضیلت علمی کا صحیح اندازہ ،اصل کتاب "مُنیس العین فی حکم تقبیل الا بھا مین " کے مطالعہ سے ہی ہوسکتا ہے ؛ کہ انتیس سالہ فتی ، گویا علم کا ایک بحر بے کراں ،گشن مصطفوی کا بلبل اِنغہ خواں اور مخالفین کے حق میں بر ہان الہی کی تینج بر ان تھا، اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ وہ مجدّدِ دوراں جو تھا۔

این سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خد ا کر بخشده

#### مسّله ساع موتى:

بعض علمائے دیو بند نے اہل سنت ہونے کا دعوی کرتے اور حقیت کا دم جرتے ہوئے معتزلہ کے اتباع میں إدراک وساع موتی کا إنکار شروع کر دیا۔ اُسی زمانے میں اُن کے ایک مولوی صاحب کا فتوی سیّد نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّه علیہ کی نظر اِمعان سے گزرا۔ بررگان دین کوا بینٹ پھروں کی طرح کھہرائے جانے پرمجد ددین وملت نے ، جب کہ آپ کی عمر تینتیں سال تھی ، ایسامُسکت جوابتح برفر مایا کہ بزرگان دین یعنی اولیائے عظام اور عکم سالم کی مقدس ارواح کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ اُن کے ناموس کا وہ دفاع کیا کہ مسلمانوں کے گلوں میں اِحسان کی ہیکلیں ڈال دیں۔

إس معركة الآراء جوابي فتوے كاتار يخى نام "حيات السموات فى بيان سماع الأمسوات" ہے۔ إس تحرير إلى سنت كى بيثل مفتى نے تصانيف علمائے الل سنت كى

روشیٰ میں 35 ایسے اعتر اضات کئے جو نالفین کے سی عالم سے آج تک رفع نہ کیے جاسکے۔ پھر اکا ہر خاندان عزیزی کے اقوال سے اُن کے خیالات کا رد کیا۔ ساتھ ہی منکرین جو انک لاتسم عالم و تبی سے غلط استدلال کرنے بیٹھ جاتے تھے، اُن کے بیانات پر مفصّل ومدلّل تجر ہ کرکے دعوے کودلیل سے بیگا نہ ثابت کیا۔

منکرین ساع موتی ''مسئلہ کیمین'' کواپی ڈھال بناتے تھے، کین اس وار شوعلوم پیمبر نے السوف اق السمتین بین سسماع الدفین وجواب الیسمین کے نام سے جواب دے کراُسے رسالہ حیات السموات کا گویا تکملہ بنا دیا۔ اِس میں منکرین کے تمام پیش کردہ دلائل کو دعوے سے لاتعلق ثابت کیا، کتب حدیث، فقہ تفییر اور اُصول کے حوالہ جات کی روشنی میں بچاس سے زائد دلیلوں اور سوسے زائد قاہر اعتر اضوں سے وہ رد بلیغ فر مایا کہ لب کشائی کی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔

الحمدللد كه مجدد دين وملت كايه مبارك رساله اوليائ كرام كى كرامتوں، عظمتوں كا مظهر، آج تك لا جواب ہے اور تا قيامت لا جواب رہے گا۔

ذُلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

#### جمع بين الصّلوتين:

۱۳۱۳ ه میں اعلی حضرت رحمة الله علیه ہے سوال کیا گیا کہ سفر وحضر میں دونمازوں کو ملاکر پڑھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ غیر مقلد حضرات اِس کے قائل اور عامل ہیں، نیز میاں نذیر سین صاحب دہلوی نے اپنی کتاب معیاد المحق میں بلند با نگ دعووں کے ساتھ اِس مسئلے پر بحث کی اور حنی مسلک کو احادیث کے خلاف قرادیا تھا؛ لہذا حضرت فاضل

بریلوی نے، جب کہ آپ صرف اکتالیس برس کے تھے، محدث کہلانے والے میاں صاحب اور ان کے دلائل کا جواب دینا ضروری سمجھا اور ایبا عالمانہ ، مجد داندر دلائل کا جواب دینا ضروری سمجھا اور ایبا عالمانہ ، مجد داندر دلائل کا جواب دے۔
کے تلافہ ہیں ہے آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اِن روشن وواضح دلائل کا جواب دے۔
فقاوی رضویہ (مطبوعہ رضا فا وَعَدِیش ، جامعہ نظامیہ رضویہ )، جلد پنجم میں بیمبارک فقادی رضویہ (مطبوعہ رضا فا وَعَدِیش ، جامعہ نظامیہ رضویہ )، جلد پنجم میں بیمبارک فقی صفحہ: 159 سے فقہ: 313 تک حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلوتین کے نام سے 154 صفحات پر شمل ہے۔

#### نوك كى حقيقت اورمتعلقه مسائل:

اعلی حضرت رحمة الله علیہ کے زمانے میں نوٹ بالکل نو ایجا دچیز تھی۔مفتیان عظام سے اس کے بارے میں شرع تھم دریافت کیا جاتا تو تسلی بخش جواب بن نہ پڑتا تھا، حق کہ مکت مکرمہ کے مفتی احتاف مولانا جمال بن عبدالله رحمة الله علیہ نے اس کے جزئی کا کماھة محکم شرع بیان کرنے سے اپناعذر العلم المافاة فی أعناق العلماء (علم علما کی گر دنوں میں امانت ہے) کہ کرییش کیا۔

اعلیٰ حضرت کابیہ پوری دنیائے اسلام پرعظیم اِحسان ہے کہ آپ نے اس مسلے کو میچے صورت میں دنیا کے سامنے بدلائل قاہرہ و باہرہ مع تھم جزئیات واضح فر مایا۔

آپ جب دوسری دفعہ ۱۳۲۳ هیں جج بیت اللہ اور زیارتِ روضۂ مطہرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ میں حاضری دے رہے تھے، اُن دنوں وہاں الحدولة المه کیّة کا آفتا بِ عالم تاب جلوہ گر ہو چکا تھا۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر موقع غنیمت جان کر ایک روز مولانا عبداللہ مر داداور مولانا محمد احمد جداوی نے نوٹ کے متعلق ایک استفتاء پیش کر دیا، جس میں

بارہ سوالات تھ، جومع جوابات کفل الفقیہ الفاهم کے نام سے شائع ہوئے۔ علمائے مداکا شکر مکا میں میں اللہ میں میں ا مکانگشت بدنداں رہ گئے، پوری دنیائے اسلام کے علمائے کرام ش عش کرائے ہے، خداکا شکر اداکیا کہ ایسے کامل کے فیض سے حصد یایا۔

٤ صفر ١٣٢٤ ه كواعلى حضرت كفل الفقيه كمبيضه كي هي كي كتب خانة حرم مي بيني و يكواك المعلى حضرت على الفقيه كامطالع كرر به بي (يعنى مولا ناعبدالله بن صديق مفتى حفيه ) جبوه أس مقام پر بيني جهال اعلى حضرت في فقت مولا ناعبدالله بن صديق فرمائى كه "لوباع كاغذةً بألف يجوز و لايكره" يعنى اگر كوئى شخص كاغذ كائر ابر اررو بي ميل يج تو بلاكرامت جائز ب، تو پي كرك أشها ورائي ران بر باته ماركر بولى: اين جمال بن عبد الله من هذ النص الصّريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصّريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصّريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصّريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصّريح ؟

جب گزشته زمانے میں حضرت مولا نا جمال بن عبداللہ بن عمر کی علیہ الرحمہ مفتی کے حفیہ علیہ الرحمہ مفتی کے خفیہ علی اوٹ سے بھی نوٹ کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ اُنھوں نے جواب میں لکھا کہ علم علماء کی گر دنوں میں امانت ہے۔ مجھے اس کے جزئیہ کا کوئی پہتنہیں چاتا کہ پچھ تھم دوں۔ موجودہ مفتی حفیہ مولا ناعبداللہ بن صدیق کا إشارہ اُنھیں کی جانب تھا۔

(سواخ اعلى حضرت امام احمد رضا من ٢٢٠)

# تيمم كى تعريف و ماهيت بشرعيه:

اامحرم الحرام ١٣٢٥ ه كواعلى حضرت رحمة الله عليه سے سوال كيا گيا: تيم كى تعريف وماہيت شرعيه كيا ہے؟

علوم شرعید کے اِس بح بے کرال نے وہ جواب دیا جوفتاوی رضوبیشریف (مطبوعہ

رضافا وَندُ يَشَ، جامعه نظاميه رضويه، لا مور) كى جلد سوم كے صفحه 311 سے صفحه 577 تك حُسُنُ التَعَمَّم لِبَيَانِ حَدِّ التَّيَمُّمِ 267 صفحات برمشتل ہے۔ مرصفح بردلائل كے انبار، حوالے قطار اندر قطار، غرضيك علم فقد كا ايك اتھا ہ سمندر ٹھا تھيں مار ہاہے۔

پہلے تیم کی سات تعریفیں بیان فرمائیں۔ مسئلہ تیم کے متعلق تمام کتب فقہ کی متعلقہ عبارات، اُن پر سیر حاصل تبسره، اُن کی مطابقت وموافقت دکھانا، اِجمال کی تفصیل اور اِبہام کی توجیہ ایسے محققانہ انداز سے کرنا، جس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ بیسب تا ئیرر بانی کی کر شمہ سازیاں وگوہر باریاں ہیں۔ ائمہ دین وعلائے امت کی متعلقہ جملہ تصریحات کے پیش نظر مفتی نے ایپ کمال اور زور استدلال سے میدان فقہ میں عالمی ریکارڈ قائم کردیا، جس کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ کہ توگ الأوّل للآخر.

جلیل القدر فضلا کی تصانیف میں تیم صحیح ہونے کے لیے پانی نہ ملنے کی دس ہیں سے زیادہ صورتیں نہ دیکھی گئیں، جن میں عذر عند الشرع مقبول ہو، مگر دیگر مایہ ناز کتب میں بھی کی جا ایسے عذر جپالیس بچپاس سے تجاوز نہ کر سکے، لیکن امام اہل سنت فاضل ہریلوی کی باری آئی اور آپ نے پانی سے بجز کی صورتیں گنا ئیں تو تر تیب وار پونے دوسو بتا ئیں۔ والحمد لله علی ذلک.

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ الله علیہ نے صرف اِس ایک مسکد تیم میں جس قدر دلائل پیش کیے، تمام کتب فقہ کی روشنی میں جوسیر حاصل تبصرہ فر مایا اور اِس سے جوآپ کی علیت ثابت ہوتی ہے، اُس کے لحاظ سے ہر منصف مزاح سے کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ بے شک اعلیٰ حضرت مرکز دائر ہ تحقیق اور اہل سنت کے امام ہیں۔ موافقین ومخالفین کی فقہی تصانیف موجود ہیں، اُنہیں سامنے رکھ کر دیکھیے! نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ بغض وعناد کی بنا پر اعلیٰ حضرت کے

لیے کوئی خواہ پچھ بھی کہتا پھرے،لیکن اس چو دھویں صدی میں کسی عالم کا آپ سے سبقت لیے کوئی خواہ پچھ بھی کہتا پھرے،لیکن اس چو دھویں صدی میں کسی عالم کا آپ سے سبقت لیے جانا،مساوی ہونا تو دُورکی بات ہے، حقیقاً کوئی بلحا ظِعلیت آپ کی گر دِراہ کو بھی نہیں پاسکا۔

کتنے خوش نصیب ہیں وہ سُنی مسلمان جواما م اہل سُنت ، مجدِّد د مائۃ حاضرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلک اسلاف کواپنا کر حشر ات الا رض کی طرح بھیلے ہوئے ہے دینوں، گمراہوں کے بھندوں سے بچے ہُوئے ہیں۔

ربّنا لا تنزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انّك انت الوها ب. وصلى الله تعالى على حبيبه محمّدٍ وّاله وأصحا به أجمعين.

#### مسكهامكان كذب:

متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متونی الامالہ) کے متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متونی الامالہ) ہے معزلہ، کرامیہ، اور ظاہر بیدو غیرہ فرقِ ضاللہ کے اتباع میں،امکانِ کذب باری تعالی کا نظر بیدا ہے رسالہ '' یک روزی'' میں لکھ کرایک کفر بید بدعت کورواج دیا، جوروح اسلام اور شریعت محمد بیرے بالکل خلاف ہے۔علائے اہل سنت اور خاندان عزیزی کے خوشہ چیں اہل علم حضرات نے تصنیف و تالیف اور مباحثوں، مناظروں کے ذریعے مصنف '' یک روزی'' اور اُن کے ہم خیال علما کا ایسانا طقہ بند کیا کہ بینظر بینی باری تعالی نے مجبور ہوکر اِس مسئلہ بینظر بینی ہمل کی طرح تر بینا ہوانظر آنے لگا اور مکر پین باری تعالی نے مجبور ہوکر اِس مسئلہ بینظر سے نیم میں کوروک لیا۔

سالها سال بعد اگرمولوی رشید احمر گنگو ہی (متو فی ۱۳۲۳ھ) اورمولوی خلیل احمہ

انبیٹھوی (متونی ۱۳۴۵ھ) اپنی رسوائے زمانہ کتاب ''براہین قاطعہ'' میں اِس مسلہ کو دوبارہ زیر بحث نہ لاتے اور اِس کی علمبر داری نہ کرتے تو یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی اپنے ہند وستانی موجدوں کے ساتھ ہی زندہ در گور ہو گیا ہوتا اور ایک زبر دست فتنہ کا دروازہ بند ہوجا تا۔

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اِس میدان میں مولوی محمد اساعیل صاحب دہلوی سے بھی چار قدم آگے بڑھ گئے۔اپنے ایک مہری دخطی فتوے میں صاف تصریح کر دی کہ وقوع کذب کے قائل کونفسیق و تصلیل سے مامون رکھنا چاہیے۔والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

چونکہ شریعت محمد سیمیں امکان کذب کی قطعاً گنجائش نہیں ؛ لہذاعوام کومغالطہ دینے
کی غرض سے دین مصطفوی پریوں غضب ڈھایا کہ خُلف وعید کوامکان کذب کی نوع تھہرایا،
حالا نکہ محققین نے خُلف وعید کا بھی اِ نکار کیا ہے اور جن علمائے کرام نے اِسے جائز تھہرایا
ہے وہ اِس کا صرف امکان نہیں بلکہ وقوع مانتے ہیں۔ یوں گنگوہی اور آبیٹھوی صاحبان
وقوع کذب باری کے قائل تھہرتے ہیں۔

جب یہ نئے مکنز بین باری تعالی شانِ خداوندی میں جُھوٹ جیسے عیب کا دھبہ لگا رہے تھے تو جا روں طرف سے علمائے اہل سنت نے اُن کا محاسبہ کیا تحریر وتقریر کے ذریعے منکرین تنزیہ و تقدیس باری تعالی شانۂ کی تر دید میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔

کو ۱۳۰۷ ہے میں شہر میر تھ سے جناب ابوصاد ق علی مداح صاحب نے اِس مسّلہ کی سیح صورت حال معلوم کرنے کی غرض سے امام اہل سنت مجد ددین وملت علیہ الرحمہ کی خدمت میں استفتاء بھیجا۔ اُس وقت مولا نا احد رضا خال بریلوی قدس سّر ہ کی عمر صرف پینیتیس سال تھی۔ آپ نے جومعر کة الآراء جواب دیاوہ آج تک لاجواب اور سبحان السبوح عن عیب سے ذب مقبوح کے تاریخی نام سے مشہور ومعروف ہے، جس نے اِس خلاف اِسلام

عقیدے کے اگلے بچھلے سارے علمبر داروں کے سب حیلے ملیا میٹ کر دیے اور مکذیبین نقدیس باری کے بلند بانگ دعاوی کاشیش محل ،اُس کے منصہ شہود پر آتے ہی بگبلے کی طرح مِٹ گیا۔

#### فقيه كامقام:

قرآن وحدیث کی تعلیمات کے نچوڑ کانام'' فقہ' ہے۔ فقہ پراُسی کوعبور حاصل ہوسکتا ہے جو تمام اِسلامی علوم سے بہرہ مند ہو۔ اگرا یک عالم دین اعلیٰ در جے کامفسر یا محدث ہے تو اِس سے یہ ہرگز لازمنہیں آتا کہ وہ بلند پاپہ فقیہ بھی ہو، کیکن اِس کے برعکس جو بلند پاپہاوروسیع انظر فقیہ ہے وہ لازمی طور پر بہترین مفسر ، اعلیٰ در جے کامحدث اور لا جواب مشکلم بھی ہوگا۔

اماموں اور فقیہوں کے سر دار ،سراج امت مصطفوی ، امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے عظیم فقہی مقام سے کون منکر ہوسکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کی علیت کو جملہ ماہرین علوم وفنون یعنی علمائے اُمت و سادات ملت نے سراما اور آپ کے تاج فضیلت کی گواہی دی ہے۔ مثلاً:

#### 1\_ امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا:

الناس كلّهم عيال أبي حنيفة في الفقه .

لینی تمام لوگ فقه میں امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے بال بیچے میں۔ (صدفت یاسیدی) 2۔ خاتم الحافظ علامہ حلال وین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا:

من مناقب أبى حنيفة التى انفرد بها أنه أوّل من دوّن علم الشريعة ورتّبه أبوابا، ثم تبعه ما لك بن انس في ترتيب المؤطأ. ولم يسبق ابا حنيفة احدٌ.

(تبييض الصحيفه في مناقب الامام أبي حنيفه)

لینی امام البوحنیفہ کے اُن خصوصی مناقب میں سے جن میں وہ منفر دہیں، ایک یہ بھی ہے کہ آپ پہلے خص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدوّ ن کیا اور اِسے البواب پرتر تیب دی۔ پھر امام مالک بن انس (رحمة الله علیہ ) نے مُوطا کی تر تیب میں اُنہی کی پیروی کی۔ اِس میدان میں البوحنیفہ سے سبقت لے جانے والاکوئی نہیں۔

3\_ امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه في مايا:

سبحان الله! هو من العلم و الورع و إيثار الدار الأخرة بمحلّ الايدركه أحدٌ. (مناقب ابي حنيفه للذهبي)

سبحان الله!وہ (امام اعظم) تو علم،ورع اور عالم آخرت کواختیار کرنے میں اُس مقام پر ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں۔

4 امام سفیان بن عینیدر حمة الله علیه کابیان ہے:

ما مقلت عینی مثل ابی حنیفه. (مناقب أبی حنیفه للذهبی) میری آنکه نے ابوضیفه کی مثل نہیں دیکھا۔

5 جرح وتعديل كامام، يكى بن سعيد القطان رحمة الله عليه في شهاوت دى: انه و الله لأعلم هذه الامة بماجاء عن الله وعن رسوله.

(تاریخ امام طحاوی)

ہے شک خدا کی شم،امام ابوحنیفہ اِس اُمت میں خدااوررسول سے جو پچھوار دہوا اُس ( قرآن وحدیث کے )سب سے بڑے عالم ہیں۔ تمام فقہا وجہتدین کے بادشاہ، جناب امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان سرمایۂ روزگارہستیوں کے ہزاروں میں سے چند بیا نات پیش کیے ہیں جوآج آسانِ علم کے شمس وقمر ہیں۔ اِن میں مفسر ، محدث ، فقیہ ، جرح وتعدیل کے امام اور عارف کامل وغیر ہم سب شامل ہیں۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ اعظم ہیں اِسی جامعیت کے بیش نظر سب ان کے مداح ہیں۔ آپ کے زمانہ سے لے کرآج تک اُمت وحمد بیہ کے اکثر مفسر ، محدث ، مشکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث ، مشکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث ، مشکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث ، مشکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث ، مشکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ مشکلے ۔

بیدر لل وضاحت محض اِس وجہ سے کی ہے تا کہ واضح ہو جائے کہ فقیہ کاعلمی مقام، محض ایک مفسریا محدث سے بلند ہوتا ہے۔

گزشته صفحات میں ہم نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علمیّت نیز علمائے متقد مین و متاخرین کی تصانیف پر آپ کا عبور اور زبر دست طرز استدلال کی ہلکی ہی جھلک اُن کی صرف چھ تضانیف کی روشنی میں دکھائی ہے۔ اِن کے علاوہ اُن کی سیڑوں کتابیں اور ہزاروں فتوے اِس امر پر شاہدِ عادل ہیں کہ اللہ تعالی نے جوفقہی مقام، حضرت فاضل بریلوی رحمة اللہ علیہ کوعنایت فرمایا تھا، کوئی معاصر آپ کا اِس میدان میں مدّ مقابل نہیں ، نہ اِس ملک میں نہیرون ملک۔

جن چھ کتب کا اجمالی خاکہ، قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اُن میں سے حیات السموات، منیر العین اور حاجز البحرین سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تیجر فی الحدیث کا بخو بی پیۃ لگ جاتا ہے۔

حیات الموات کے ذریع منکرین ساع موتی کی جہاں ہرایک دلیل کامسکت

جواب دیاو ہاں منیر العین کے ذریعے آپ نے احادیث کوضعیف ہے،ضعیف ہے گی آٹ لگا کررڈ کرنے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ساکت وصامت کر دیا۔

حاجز البحرین کوبر می توغیر مقلدوں کے شیخ الکل، میاں نذبر مسین صاحب دہلوی مجھی اعلیٰ حضرت کے سامنے یوں نظر آرہے ہیں جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجوں میں گرفتار ہو۔

سبحان السبوح سے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنے دور کے سب سے بڑے مشکلم تھے۔

حسن التعمّم میں جومسکہ تیم کے متعلق ، متقد مین و مناخرین نقها کے اکثر اقوال جمع کرکے فاضلا نہ اور محققانہ بحث کی ہے اُس سے رو زِ روشن کی طرح واضح ہور ہاہے کہ فقہ میں آپ کی پرواز ، نا درِ روز گار معاصرین کے فہم وادراک سے بھی بلند و بالاتھی ۔ مکہ مکر مہ کے میں آپ کی پرواز ، نا درِ روز گار معاصرین کے فہم وادراک سے بھی بلند و بالاتھی ۔ مکہ مکر مہ کے ایک فاضل جلیل ، عالم نبیل ، محافظ کتب حرم سید اساعیل بن سیخلیل رحمۃ اللّٰہ علیہ انے مجدّدِ مائے تھا ، حاضرہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک فتوی د کھے کر فر مایا تھا:

والله أقول والحق أقول إنه لو رأها أبو حنيفه النعمان الأقرت عينه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب.

لیعنی اللہ تعالیٰ کی مسم کھا کر کہتا ہوں اور پیج کہتا ہوں کہ اگر اِس فتو ہے کو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو یقیناً اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور اِس مؤلف (اعلیٰ حضرت) کواپنے اصحاب (امام ابو یوسف وامام محمد وغیرہ رحمہم اللہ) کے زمرے میں شامل فر ماتے۔

ابھی تک اِس مقالے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تبحر، جواُن کی بعض تصانیف سے ظاہر و باہر ہے دکھانے کی غرض سے إجمالی خاکہ پیش کیا ہے، مگر بتوفیقیہ تعالیٰ ہم اس سے

آ گے قدم بڑھا ناچا ہتے ہیں۔ یعنی اب دکھا نایہ ہے کہ متقد مین ومتاخرین فقہا کے درمیان اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ چونکہ یہ مقام بہت اہم اور نازک ہے، للہذا علمائے کرام سے درخواست ہے کہ جہاں احقر اپنی علمی بے مائیگی کے سبب ٹھوکر کھا جائے تو اصلاح فرما دیں۔ یہلے فقہ کی تحریف اور فقہا کے درجے بیان کر دینا ضروری ہے۔

فقه: العلم بالأحكام الشرعيّة المكتسب من أدّلتها التفصليّة. يعنى احكام شرعيه فرعيه كاجانا جواييّ تفصيلى دلأل سے اخذ كي گئے مول (تنوير الابصار)

اصول فقه: النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. (مقدمه ابن فلدون) يعنى دلائل شرعيه مين إس طرح غور وخوض كرناكه أن كذر يع احكام وتكاليف معلوم بوسكين \_

فقيه: ليس الفقيه الا المجتهد عندهم، وإطلاقه على المقلّد الحافظ للمسائل مَجازٌ. (ردالحتار، جلداول) يعنى أصوليين كنز ديك فقيه بهى مجهد موتا باور مسائل كي يا دكرنے والے مقلد برفقيه كا إطلاق مجازى ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ فقہائے کرام کے حسب ذیل چھ طبقے ہیں:

مجتهدين في الشرع: جواحكام شرعيه كى روشى مين أصول وقواعد مقرر فرمات مين أصول وقواعد مقرر فرمات مين - جيسا المدار بعد حميم الله تعالى -

مجتعدین فی المذهب: جو اُصول و تواعد میں جُمتِد فی المذہب کے تا بع ہوتے ہیں، لیکن اسخر اجِ مسائل کی اہلیت رکھنے کے سبب بعض مسائل میں اپنے امام سے اختلاف بھی کرجاتے ہیں۔ جیسے امام ابو یوسف وامام محمد وغیرہ رحم م الله تعالیٰ۔

مجتعدین فی المسائل: پراصول وفروع میں ایخ امام کے تابع ہوتے

ہیں اور کسی مسلے میں امام کی مخالفت کے مجاز نہیں ، لیکن جس مسلے کے متعلق امام کا فیصلہ نہ پایا جائے وہاں اپنے امام کے مقر کر دہ اصول وقو اعد کے تحت اُس کا انتخر اج کرتے ہیں۔

ا صحاب تخریج: اِخْیْن اُصول اور اُس کے قواعد وضوابط پرتو پوراعبور ہوتا ہے، لیکن اجتهاد کی قدرت نہیں ہوتی؛ اِس لیے اِخْیْن صرف مجمل قول کی تفصیل کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے جصاص، ابو بکررازی اور کرخی وغیرہ، رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اصحاب قاجید: یه حضرات بھی ہوشم کے دلائل پر گهری نظرر کھتے ہیں، کیکن اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ بلحا ظِ قوت، دلائل کو ایک دوسرے پرتر جیح دینے کی صلاحت رکھتے ہیں۔ جیسےصاحب قدوری وصاحب ہدایہ وغیرہ۔

ممیناین: بیرحفرات بھی اجتہاد کی قدرت بالکل نہیں رکھتے ، ہاں جملہ اقسام کے دلائل پر گہری نظر ہوتی ہے اور بلحاظ قوت وصحت کے دلائل میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جیسے صاحب کنز وصد رالشر بعہ وغیرہ۔

إن چپطبقوں كےعلاو ہ باقى سب مقلد ين محض ہيں۔

اب ہم دکھانا جا ہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مجدّ ہِ مائۃ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِن میں سے کسی طبقے میں شامل ہیں یا مقلد محض؟ و بااللہ التو فیق۔

# کامثل خزر نجس عین ہے یانہیں؟

بنارس سے مولوی عبدالحمید صاحب نے کتے کے بس ہونے ، نہ ہونے کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تصفیہ طلب کیا۔ فقیہ اعظم کارا ہوار قلم ایساحرکت میں آیا کہ میدان تحقیق میں سربیف دوڑتا ہی چلا گیا۔ نفس مسئلہ ابتدامیں یوں بیان فرمایا: ''فی الواقع ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں

جانور (کتا) سائر سباع کے مانند ہے؛ کہ لعاب نجس اور عین طاہر۔ یہی مذہب صحیح اصح ومعتمد ومؤید بدلائل قر آن وحدیث ومختار ماخوذ للفتوی عند جمہور مشائخ القدیم والحدیث ہے۔''
(فآویٰ رضویہ جلد جہارم مب 399 تا 4644 مطبوعہ رجافاؤیڈیثن)

اس کے بعد بقدرِ کفایت، احادیث سے دعویٰ کو ثابت کر کے میدانِ فقہ میں قدم رکھتے ہیں۔ فقہائے قدیم و جدید کی تصانیف سے پیچاس متون وشروح، فتاوی و مخضر کی عبارتین نقل فر مائیں۔ چونکہ اس مسئلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے؛ للمذا فریق ثانی کی طرف توجہ فر مائی اور کشف حقائق وشرح دقائق کی غرض سے متعدد کتب کی عبارتوں کو پیش فر ماکر مختلف وجوہ سے اینے دعوی کوئم جن کیا۔

کھڑے ہوکر پیشاپ کرنا:

آ پھھنادے شق کے بولوں میں اے رضا مشاق طبع لذہتے سو نے جگر کی ہے

صحیح احادیث کے مطابق کھڑے ہوکر پیٹاپ کرناممنوع، بے ادبی اورخلاف سنت ہے۔ ایکن بخاری وسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ خود حضور علیہ الصلاق وسلام کا کھڑے ہوکے وسلام کا کھڑے ہوکے مختلف جواب دیے ہیں، جو یک جاکرنے پرآٹھ بنتے ہیں۔ اُن جوابات پر امام اہل سنت وجماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی۔

ہمیں امید ہے کہ فتاوی رضویہ، جلد چہارم، ص:85 تا 97 کے مطالعہ کے بعد قارئین کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں وُسعت ِنظر ، سیحے اندازِ فکر اور تائیدِر بانی کی بھر پور جھلک سامنے آجائے گی۔

#### قوا نين العلما:

"ایک شخص تیم کر کے نماز پڑھ رہاہے، نمازے پہلے یابعد میں دوسرے کے پانی پر مطلع ہوا۔" اِس مسئلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ نے ایک رسالے کی طرح ڈالی، جس کو قو انین العلماء فی متیمِّمِ عَلِمَ عند زیدِ الماءَ کے نام ہے موسوم کیا۔

اس میں علمائے متقد مین ومناخرین کی تصانیف سے متعلقہ عبار تیں نقل کر کے اُن کی آب میں مطابقت اور مخالفت وغیرہ ظاہر کر کے ہرایک پر کممل بحث فر مائی اور صد ہا اُمور کا اِضافہ فر مایا ، جن سے تمام مخضر اور مفصل فقہی کتابوں یعنی متون وشروح کا دامن خالی ہے۔ غرضیکہ فضل خداو عطائے مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امام اہل سنت نے میدان مختیق میں وہ بے نظیر کمال دکھایا ہے کہ ایسے چھوٹے سے مسئلہ پر اتنا جامع اور کممل ومدل بیان ، چیثم فلک نے آج تک نہ دیکھا ہوگا۔

اِس مسکد کے بارے میں فقہا کے نظریات کی جونثان دہی فرمائی گئی، اُس کا بیان ضروری نظر آتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص تیم کر کے نماز پڑھ رہا ہے دوسرے کے پاس پانی ہے، اِس کے متعلق علمائے کرام نے کیا تھم دیا ہے؟ چنا نچہ کافی، خانیہ، خزائة المفتین ، نہایہ، علی اور برجندی میں ہے: لا یجوز التیمم قبل المطلب. خواہ اُمیدن تھی یا بعد نماز طلب کا جواب نفی میں ملا، کسی صورت کا استثناء نہیں کیا۔ علاوہ بریں امام صفا، قدوری، ہدایہ، نبیین، منیہ، غنیہ اور ہروی علی الکنز میں ہے: صلبی بالتیمم قبل المطلب لا یجزیہ، بیاس میں صرح تربیان ہوا۔ اِسی طرح مبسوط، شرح وقایہ اور جوابر اخلاطی وغیرہ میں ہے: ان سے بھی صرح تربیان ہوا۔ اِسی طرح مبسوط، شرح وقایہ اور جوابر اخلاطی وغیرہ میں ہے: ان لم یہ طلب وصلّی لم یہ جزول فظ الجو ھرشرع فی الصلوۃ قبل المطلب لا یہ جوز دینی یانی مائے بغیر برٹھ لی تو نماز نہ ہوئی۔

مذكوره احكام كمنماز نه بوئى يا تيمم نه بوا، دونول متحد بين؛ كيونكه تيمم نه بونى كى صورت يين بهي نمازنه بوئى ـ اس طرح حيله بين به الا بعد المنع.

لیکن صحیح ،معتد اور ظاہر الروایہ وہ حکم ہے جوامام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ پنجم کے تحت ، زیادات ، جامع کرخی ،محیط سزھسی ،خلاصہ ،وجیز ،شرح وقابیہ حیلہ ، عالمگیر ہیہ ، بحراور غنیه کی عبارتوں سے ثابت کیا:''بطلان نماز کامذکور چھم صحیح نہیں ؛ کیونکہ صرف غلبہ ُظنِ عطا غنیہ مرافظ المرہوجائے تو تیم فنماز دونوں صحیح سے نہیم باطل نہ نماز ،کین اگر بعد میں ظنِ عطا کی خطا ظاہر ہوجائے تو تیم ونماز دونوں صحیح وتام ہیں۔''

اِس صرت تعارض کی نشاند ہی کر کے مؤخرالذ کر حکم کوبدلاکل ترجیج دینا اور اوّل الذکر کی محققانه اصلاح فرمانا ،صرف اعلیٰ حضرت ہی کاحصّه ہے۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم .

اِس کے بعداعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بعض علما کے قوانین پیش فر مائے جو قابل اصلاح تھے۔مثلاً:

- ا۔ سب سے پہلے امام صدرالشریعہ کا قانون پیش کیا اوراس پرتین وجہ سے کلام کیا۔
  - ۲۔ پھرصاحب بحرالرائق کا قانون فل کر کے اُس پر گیارہ وجہ سے کلام کیا۔
    - س۔ بعدۂ علامہ کبی کا قانون پیش کرے اُس پرنو وجہ سے کلام کیا۔
- ہم۔ آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے "قوانین رضوی" کے عنوان ہے اپنا قانون
- بیش فر مایا که دنیائے اِسلام کی مائیہ نازعکمی ہستیاں انگشت بدنداں رہ گئیں اور شکر خدا بجالائے
  - کہ ایسے قطیم الثان امام کے فیوض وبر کات ہے مستفید ومستفیض ہونے کاموقع ملا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے اِس قانون کو 426 اقسام پر مُنْقَسِم کیا۔ یعنی مابسوال عطا 24

اور مابدونه عطا30 تو مجموعہ عطا54 ہوا۔

بسوال وعده 72 اور مابدوينه وعده 96 تو مجموعهُ وعده هوا 168 \_

مابسوال سکوت 99 ، مابسوال منع 99 ، خاموثی مابدونه 6 ، جمله اقسام کامجموعه 426 موارد ان سب کو اُنیس قاعدوں کے تحت دس اقسام میں محصور کر دکھایا۔ (سبحان اللہ) (فاوی رضویہ جلد چہارم ، ص: 178 ، مطبوعہ رضافا وَندُیشن)

#### الطلبة البديعه:

اگر کوئی جنب ہواوراس کے ساتھ کوئی ایسا حدث بھی ہو جووضووا جب کرے تو إن سب صور توں میں حکم یہ ہے کہ صرف تیم کرے اور وضوا گرچہ مضر نہیں اور اِس کے قابل پانی بھی موجودہ اور وقت میں بھی اِس کی وسعت ہے، کیکن اصلاً وضونہ کرے؛ کیونکہ وہی تیم جو جنابت کے لیے کرے گاوہ حدث کے لیے بھی کافی ہوجائے گا۔

( فتاوى رضويه، جلد چهارم، صفحه: 189 تا 282)

امام صدر الشريع رحمة الشعليم في شرح وقايين اليل فرمايا عند اذا كان للجنب ماء يكفى للوضو لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضى عند نا خلافا للشافعي. أما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق. واذا كان للمحدث ما يكفى لِغَسلِ بعض أعضائه فالخلاف ثابت أيضًا.

چونکہ بیرعبارت ظاہر مذہب کے خلاف معلوم ہوتی ہے؛ لہذاعلائے مابعد اپنی اپنی تصانیف میں اس پر بحث کرتے آئے ہیں۔اعلی مصرت رحمۃ اللہ علیہ نے اِس بحث کا خاتمہ كرنے كى غرض سے ايك رسالہ الطلبة البديعة في قول صدر الشريعه كنام كيكها اور بدائع جلبی، شامی، ملک العلماء، کافی ، زیلعی ، فتخ ،حلیه ، بحر، شرنبلانی ، چپبی اور طحاوی وغیر ه متعدد کتب کی روشنی میں ثابت کیا کہ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہواور غسل نہ کرسکتا ہواور وضو کر سکے تو وضو بھی نہ کرے، دونو ل کے لیے تیمّ کافی ہے۔احناف کا یہی مسلک ہے۔ امام اہل سنت نے اِس دعوے برسات دلائل قائم کیےاور اُٹھیں تبیین الحقائق ،حلیہ، اختيار شرح مختار، كنز الدقائق، تنوير الابصار، جواهر الفتاوى، نوازل، خزلنة المفتين ، خلاصه، كافي،غدية ، فتح القدير ،شرح نقابيه ، بر جندي ، بحرالرائق ،مبسوط ، بدائع ، درمخار اور ر دالحتار وغيره، بلكه خود شرح و قابيه كےمتعد دحوالوں ہے محققانه انداز پر جو داد بخقیق دی اور جس جو دتِ طبع کامظاہرہ کیا،وہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا خاصہ ہے۔ اِس کے بعد مسلک احناف کی تائید میں بعض نصوص پیش کیے۔ پھر علائے کرام نے اپنی تصانیف میں حضرت صدر الشریعہ کے اِس قول ہر جوکلام کیایا تاویلات وتوجیہات فر مائی ہیںاُن کونمبر وارنقل کر کے ہرفقیہ کی بحث اور تاویل وتو جید پرنضر بحات علائے کرام اورخو داُن ہی کی تصانیف کی روشنی میں کلام کیا ہے۔ جناب مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی نے اسی قول صدر الشریعہ کی تر دید کرتے ہوئے نرالی تحقیق پیش کی،جس کا بچیس وجہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے روٌ فر مایا۔ اس کے بعد حضرت صدرالشریعہ کے مٰدکورہ قول کی صحیح تاویلات پیش کر کے عمارت کواِس طرح مشرّ ح کیا کہرے سے کوئی اِعتر اض ہی وارد نہ ہو۔

فقہائے کرام کے درمیان حضرت صدرالشریعہ کا مذکورہ قول ایک مدّت سے موضوع بحث اور نا قابل قبول بنا ہواتھا،لیکن بار گاورضوی سے اُس کی وہ محققانہ شرح ہوئی کہ انگشت نمائی کی گنجائش ہی باتی نہ رہی۔ اِس قول کے اجمال کی وہ تفصیل کی کہ اب بیہ

احناف کے مفتیٰ ہیہ مسکلہ کے مطابق ہوگا۔

اعلى حضرت رحمة الله عليد كي بدالفاظ خاص طور يرقابل غور بين:

وهـذا كما ترى بحمد الله تعالى أحقّ باسم الشرح من اسم التأويل؛ اذ ليس فيه صرف لفظ عن معناه أصلا.........

و أنا أجعله هدية لروح الامام صدر الشريعة، جعله الله تعالى لاصلاح أحوالي ومغفرة ذنوبي ذريعةً.

إس قول كزير بحث آنے سے مندرجہ ذيل فائدے حاصل ہوئے:

۲۔ مذکورہ بحث کاہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا۔

۳۔ ندکورہ مسئلہ کی بعض الیی صور تیں مع احکام بھی ندکور ہو گئیں، جن کے بیان سے دیگر فقہی کتابوں کا دامن تھی ہے۔

سم ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جنابت وحدث کی حالت میں تیم کرنے کی جملہ صورتوں کوسولہ مسائل کی صورت میں بطورخلاصہ بیان کر دیا، جنہیں "ضابطۂ رضوی" کے نام سے موسوم کرنا بے جانہ ہوگا۔

#### مسلكيمعير:

جنب نے بدن کا پچھ حصہ دھویا، پچھ باقی رہا کہ پانی ختم ہوگیا، پھر حدث ہوا کہ موجب وضو ہے،اب جو پانی ملے اُسے وضواور رفع حدث میں صرف کرے یا بقیہ جنابت کے دھونے میں؟ بیا"مسکلہ کمعہ"ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللّه عليہ نے إس كى و تفصيلى تحقیق مع حوالہ جات بیان فر مائی كه فقه كى كسى كتاب ميں إس كاچوتھائى حصّه بھى نہيں ملے گا۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فقد کی ہرایک کتاب میں ٹمعہ کی صورتیں مع احکام مندرج ہیں۔سب سے زیادہ صورتیں شرح وقابیہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، جن کا شار پندرہ ہے۔لین اللہ تبارک وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے امام اہل سنت کو اپنے حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجز نے کی شکل میں ظاہر کیا، جس نے علیحدہ علیحدہ گن کر ٹمعہ کی اٹھانویں صورتیں بیان فرما ئیں اور ہرایک صورت کامدّ لل شرعی تھم واضح کیا۔ چونکہ بعض صورتوں کا تھم ایک ہی جسیا ہے، للبند اٹھانویں صورتوں کی تعداد تیس بیان فرمائی۔

اِس مسلد میں فقہا کے جو اختلافات واضطرابات ہیں، متعلقہ عبارتیں نقل کر کے انھیں رفع کیا گیا۔ پھر مصنف نے تمام فقہا سے بہتر اور جامع، اپناضابطۂ کلیہ بھی بیان کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں جب نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کا اجتماع ہوجائے اور پانی صرف ایک کے لیے بقدر کفایت موجود ہو، نیز جب حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کا اجتماع ہوجائے اور پانی اتنا ہے کہ صرف ایک حدث کے لیے کافی ہوسکتا ہے، اِن دونوں صورتوں سے متعلق عبارات علمانقل کر کے اُن پر کلام کیا اور واضح فر مایا کہ اِس مسلہ میں ترجیح ہجر یہ نم میں محدر حمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہے۔

آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حقیقت واقعیہ کا یوں اظہار فر مایا ہے جو خاصا غور طلب اورفکر انگیز ہے :

"الحمداللدكتاب مستطاب حسسن التعمّم لبيان حدّ التيمّم مسّو وهُ فقيرت

الهاره جزوے زائد میں باحسن وجوہ تمام ہوئی، جس میں صد ہاوہ ابحاث بلیہ ہیں کہ قطعاً طاقت فقیرے وہ کام لے لیتا کہ قطعاً طاقت فقیرے بدر جہاوراء ہیں، گرفیض قدیر، عاجز فقیرے وہ کام لے لیتا ہے جسے دیکھ کرانصاف والی نگا ہیں، کہ حسدے پاک ہوں، ناخواستہ کہ اُنھیں:

ع کم ترک الأوّل للا خو

کتنے مسائل جلیلہ، معرکۃ الآراء بحد ہ نعالیٰ کسی خوبی وخوش اُسلوبی سے طے ہوئے ہیں! وللہ الحمد کتاب میں اصل مضمون کے علاوہ آٹھ رسائل ہیں ..... بہر حال جو پچھ ہے میری طاقت سے وراء اور محض فضل میرے رب کریم، پھر میرے نی روف ورجیم کا ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد چہارم بھ:319)

#### رِقّت وسيلان:

دِقَّت وسَيَلان کَ فَقَهِی تَعريف اوراحکام کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ اللہ قۃ و التبیان لعلم الرقۃ و السّیلان کے نام سے تحریفر مایا۔

اس میں بھی تحقیق کے وہ نرالے جو ہر دکھائے گئے ہیں کہ اُمت مسلمہ کوزیر بار احسان کر کے دنیائے اسلام کے تمام اہل علم حضرات کوورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔

احسان کر کے دنیائے اسلام کے تمام اہل علم حضرات کوورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔

اس مسکے کا ایسامحققانہ تفصیلی اور جامع بیان دیگر کسی بھی فقہی کتاب میں موجو دنہیں جہ بخو ف طوالت ذیل میں ہم صرف اُن امور کے عنوان بی پیش کرتے ہیں جن پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عند نے ارشا دات علائے کرام کے تحت معرکۃ الآراء بحث کی ہے:

حضرت رضی اللہ تعالی عند نے ارشا دات علائے کرام کے تحت معرکۃ الآراء بحث کی ہے:

معنی طبیعت ۔ پانی کی طبیعت رفت وسیلان ہے۔ معنی رفت وسیلان۔

معنی طبیعت ۔ پانی کی طبیعت رفت وسیلان ہے۔ معنی رفت وسیلان۔

مرکزرہ امور پر بحث کرنے کے بعد وضاحت سے ثابت کیا کہ رفت دوشم کی ہوتی ہے:

مرکزرہ امور پر بحث کرنے کے بعد وضاحت سے ثابت کیا کہ رفت دوشم کی ہوتی ہے:

(۱) رفت بالفعل (۲)رفت بالقوة ـ

پھر إن كے متعلق احكام پر تفصيلی بحث فر مائی ہے۔ شرع میں جس حد کی رفت معتبر ہے اُس کے متعلق عبارات علماء تین قسم کی ہیں۔ آپ نے تین مقد مات پیش کر کے اُن عبارتوں کی محققانہ اصلاح فر مائی۔ مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت مسئلہ کی صورت کو واضح کیا:

مقتق ہے جرم ہے اور کثیف ذی جرم ہے جرم سے مراد محقیق معنی رقیق۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رقیق کی جو بے مثل تعریف بیان کی، اِس سے علمائے کرام کی کتنی ہی عبارتوں کا اختلاف مٹ گیا۔ غرضیکہ اِس تعریف سے بیس فائدے حاصل ہوئے ، جن کی تفصیل اصل رسالے میں ملاحظ فر مائی جائے۔

رفت کا کثافت میں تبدیل ہوناغلبۂ غیر ہے ہوتا ہے، کیکن غلبہ کس امرییں مرادہ؟ غلبۂ اجز اسے مراد فدکورہ معانی میں کس کوتر جیج ہے؟ تمام اہل ضابطہ اور عامة الشراح کے ارشادات کی روشنی میں محققانہ و فاضلانہ بحث فر مائی ہے۔ پھر واضح کیا کہ' طبخ '' کی حقیقت کیا ہے؟ طبخ میں منع کس وجہ ہے ہے؟ مختلف کتابوں کی روشنی میں بے مثال تحقیق فر مائی ۔ کیا ہے؟ طبخ میں منع کس وجہ ہے ہے؟ مختلف کتابوں کی روشنی میں بے مثال تحقیق فر مائی ۔ ''تغیر اوصاف'' کے متعلق متون کی مراد بیان کرنے میں شروح کا اختلاف ہے۔ اعلیٰ حصرت رحمۃ اللہ علیہ نے شروح کے بیا نات نقل کرنے کے بعد اُن کی اصلاح فر مائی اور متون کی اصل مراد ظاہر کی۔

#### اظهارِ حقیقت:

قارئین کرام! مندرجه بالامخضروتعار فی سطورے آفتاب نصف النهار کی طرح واضح ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام اہل سنت، مجدد ماً قاحاضرہ رحمۃ اللّه علیہ آسانِ فقہ کے مہر درخشاں ہیں۔ ماہرین پر بیدامر بھی رو نے روش کی طرح عیاں ہے کہ اگر چہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں بلکہ امام اعظم ،سراج امت محمدیہ ، ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد سے ، لیکن اُن کے بعض فتوے تدفیق کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جن سے اجتہا دکارنگ جملکتا ہے۔ بعض منے مسائل یا ایسے مسئلے جن پر نصانیف علمائے کرام کے متون وشروح میں تفصیلی بحث نہیں کی گئی ، جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو اس شان سے دارِ حقیق دی کہ تابعے کے دانوں کی طرح دلائل کو ایک لڑی میں پروتے چلے گئے اور آپ کی تحقیقات کے مطالعہ کے دور ان یہ واضح ہوتا ہے کہ جملہ مند رجات ہروقت پیش نظر رہتے تھے اور حل طلب مسائل پر دور ان سب کی روشنی میں تبصرہ اور بحث فر مائی تھی۔ جن مسائل یا دلائل میں فقہا کا اختلاف ہے وہاں مدلل طور پر ایک کی اصلاح اور دور وسرے کی ترجیح یاصحت کو ثابت کیا ہے۔

غرضیکہ جب اور جس مسئلہ میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم میدانِ حقیق میں اُتر اُتو اُس کی برق رفتاری اور سلامت روی کے پیش نظر آج بھی ایسامحسوس میدانِ حقیق میں اُتر اُتو اُس کی برق رفتاری کی پوری قدرت تھی اور اِس مقام رفیع پر متمکن ہوتا ہے کہ مجیب میں اجتہادوا سنباطِ مسائل کی پوری قدرت تھی اور اِس مقام رفیع پر متمکن ہونے کی اُن میں بہت حد تک صلاحیت پائی جاتی تھی، اگر چمن کل الوجوہ آپ مجہد نہیں متحصات تھے۔ تھے۔ تھے۔ وردازے کو بالکل بند سجھتے تھے۔

نوٹ: بیمضمون کچھسال قبل تحریر کیا گیا تھا؛ مضمون نگارنے فتاوی رضوبہ کے قدیم نسخہ کے مطابق کردیا ہے۔ مطابق کردیا ہے۔

# اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت

مرتب:مولا نا حا فظامُخه طارق اکبری شهادة العالمیه فی العلوم العربیدوالاسلامیهٔBSعریب

## اعلیٰ حضرت کا فقهی مقام:

فیاوی رضویہ کا بنظرعمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز ایسے مقلد تھے کہ جن کی تقلید کے دامن میں اِجتها دو اِستنباط کی وسعتیں اپنی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سمٹ آئی تھیں۔

فقاوی رضویه کی روشنی میں طبقات فقهاء کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پرغور کریں تو پیۃ چاتا ہے کہ آپ قواعر امام اعظم سے استخراج کرنے کی وجہ سے خصاف (1) اور طحاوی (2) علیہ الرحمہ کی طرح طبقہ ثالثہ (3) میں قدم راسخ رکھتے ہیں۔ روایات میں ترجیح اور تفصیل کے سبب طبقۂ رابعہ (4) اور خامسہ (5) کے فقہا سے کسی طرح کم نہیں ؟ کیونکہ فقہ حفی کاکوئی باب ایسانہیں جس میں آپ نے فقہائے متقد مین (6) ومتاخرین (7) کی تصریحات سے مزید مسائل متفرع نہ کیے ہوں۔ جواُمور متقد مین کی نظر سے مخفی رہ گئے ، آپ نے اُنھیں انتہائی لطافت کے ساتھ واضح کرکے دلائل و براہین سے مزین کیا۔ آپ نے معاصرین فقہا کو بھی ان کی غلطیوں برائن گنت وجوہ سے متنبہ فرمایا۔

ہمارا مقصود اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کافقہی مقام اُجاگر کرنانہیں، بلکہ فناوی رضویہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت کو بیان کرنا ہے، اس لیے ذیل میں اسی موضوع کوواضح کیا جا تاہے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"اگریہ سوال کیا جائے کہ مشائخ مجھی بلاتر جیم محض اقوال کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں اور کبھی تھیں جس طرح ہیں اور کبھی میں اختلاف کرتے ہیں ، تو اس کا جواب میہ ہے کہ الیمی صورت میں جس طرح انھوں نے عمل کیا ہے ، ہم کو بھی کرنا چا ہیے۔ اس میں عرف عام اور تبدیلی کرمانہ کا لحاظ ضروری ہے۔ "(8)

### اصل مذہب سے عدول کی صورتیں:

آپ نے اصل مذہب حنفی سے عدول کی صورتیں بیان کرتے ہوئے سات مقد مات بیان فرمائے۔ پانچویں مقدمہ میں آپ کی تحریر کا خلاصہ درج ذیل ہے:

نبی اکرم میں اور ائمہ مذاہب کے اقوال دوطرح کے ہیں:

(1)صوری۔ (2)ضروری۔

''صوری' تو قول منقول ہے اور ضروری وہ قول ہے جس کی صراحت قائل نے خاص طور پر نہ کی ہو، البتہ ایسے عموم کے ضمن میں اُسے بیان کر دیا ہو جو بدیپی طور پر اس بات کا حکم لگائے کہ اگر قائل اِس خاص مسلے میں کلام کرتے تو ضرور ایسا ہی فرماتے کبھی حکم ضروری لگائے کہ اگر قائل اِس خاص مسلے میں کلام کرتے تو ضرور ایسا ہی فرماتے کبھی حکم ضروری حکم صورت میں حکم ضروری کور جیج دی جاتی ہے۔ یہاں حکم صوری کو اختیار کرنا قائل کی مخالفت شار کیا جاتا ہے اور اس سے حکم ضروری کی طرف عدول قائل کی موافقت اور انباع ، جیسے: زید ایک نیک انسان تھا؛ اِس لیے عمرو نے اپنے خادموں کو کھلے لفظوں میں اُس کی تعظیم کا حکم دیا اور بار بار اُنھیں اِس بات کی ہدایت کی ، اور وہ خادموں کو کھلے لفظوں میں اُس کی تعظیم کا حکم دیا اور بار بار اُنھیں اِس بات کی ہدایت کی ، اور وہ

پہلے اُن سے بیہ بھی کہد چکا تھا کہتم لوگ ہمیشہ فاسق کی تعظیم سے بیچتے رہنا، پھر ایک زمانے کے بعد زید فاسق معلن ہو گیا، تو اگر اب بھی عمرو کے خادم اُس کے عکم اور باربار کی ہدایت پر عمل پیرارہ کرزید کی تعظیم وتو قیر کریں تو وہ ضرور ضرور نا فر مان قرار پائیں گے اورا گراس کی تعظیم چھوڑ دیں تو اطاعت شعار ہوں گے۔

### تحكم صوري سے عدول كے اسباب:

اس قسم كى چيزيں اقوال ائمه ميں ہوتى ہيں اور ان كے اسباب يہ ہوسكتے ہيں:

(1) ضرورت(2) حرج (3) عرف(4) تعامل (5) انهم مصلحت (6) فساد\_

یہاس لیے ہے کہ''ضرورتوں کا استثنا ہرج دور کرنا ،مصالح 'دینیہ کی رعایت جوزیادہ مفاسد سے خالی ہو،مفاسد کو دور کرنا ،عرف کو اختیار کرنا اور تعامل پڑمل کرنا'' ایسے قواعد کلیہ ہیں جوسب کو معلوم ہیں اور ائمہ یا تو اِن کی طرف مائل ہیں یا اِن کے قائل ہیں یا اِن پر اعتماد کرتے ہیں۔

اگرکسی مسئلہ میں امام اعظم کی نص موجود ہواور پھر یہ مغیرات پائے جائیں تو ہم قطعی طور پر بیہ جان لیں گئے کہ اگر بیامور حضور امام اعظم رحمہ اللہ کے عہد میں ہوتے تو آپ کا قول ان کے مقتضا پر ہوتا، نہ کہ اِن کے خلاف۔ الیمی صورت میں اُن کے ضروری قول پڑمل جوآپ سے منقول نہ ہو، آپ ہی کے قول پڑمل ہے۔ (9)

اس کے بعد اعلی حضرت نے دلائل سے ثابت فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں امام اعظم سے کوئی نص ہو، پھر مذکورہ بالا اسباب تغییر میں سے کوئی سبب پیدا ہوجائے تو سابق حکم میں تبدیلی آجاتی ہے۔

آپ نے اِن''اسباب ستہ''کی اہمیت اُجا گر کرنے کے لیے ایسے احکام ذکر فرمائے جوعہدر سالت سے لے کرآپ کے زمانہ تک حالات کی وجہ سے تبدیل ہوئے۔

فاوی رضویہ کے ان اقتباسات کی روشنی میں واضح ہوتاہے کہ اعلیٰ حضرت جن مسائل میں اصل مذہب حنفی کے خلاف فتوی دیتے ہیں وہ ان اسباب ستہ کی رعابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مزید برآں اس سے بخو بی اندازہ کیاجا سکتاہے کہ اعلیٰ حضرت نے فقہ کے فروعی مسائل میں حالات زمانہ کی رعابیت کتنے اہتمام کے ساتھ کی ہے۔

### اختلاف كى انواع:

اسباب ستہ کی رعابیت کرتے ہوئے آپ کے اس اختلاف کو دوانواع میں منقسم کیا جاسکتا ہے:

- (1) تمام فقهاءاحناف سے اختلاف۔
  - (2) اصل مذہب حنفی سے اختلاف۔

## تمام فقها سے اختلاف کی مثال:

يباقهم كاختلاف كى مثال درج ذيل ہے:

تمام کتب فقہ حنفی میں صراحت موجود ہے کہ تراوی و تحیۃ المسجد کے سواتمام نوافل سنن راتبہ ہوں یاغیر راتبہ ،مؤکدہ ہوں یاغیر مؤکدہ ،گھر میں پڑھناافضل اور باعث ثواب اکمل ہے۔

اعلی حضرت اسباب سته کی رعایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

مگراب عام عمل اہل اسلام سنن کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے اور اس میں مصالح میں کہ اِن (گھر پڑھنے) میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جومساجد میں ، اور عادت قوم کی مخالفت موجب طِعن وانگشت نمائی و اِنتشارِ طنون و فتح باب غیبت ہوتی ہے اور حکم صرف استحبابی تھا، تو ان مصالح کی رعایت اِس پرمرج ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں:

الخروج عن العادة شهرة ومكروه. (10)

''عادت کےخلاف کرناشہرت پیندی ومکروہ ہے''

#### اصل مذهب سے اختلاف کی مثال:

اسباب ستہ کی رعایت کرتے ہوئے اپنے پیش روفقہائے کرام کے بدلے ہوئے مسائل کو برقر ارر کھ کراصل مذہب حنی سے اختلاف کی مثال درج ذیل ہے:

اصل مذہب حنی یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے تواس کا نکاح فوراً فنخ ہوجائے گا،کین بعض فقہائے احناف نے اسباب ستہ کی رعابیت کرتے ہوئے اِس تھم کے برعکس فتو ی جاری کیا۔اعلیٰ حضرت ان کی تائید کرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں:

ومن ذلك افتائى مرارًا بعدم انفساخ نكاح امرأة مسلم بارتدادها؛ لِمَارأيتُ مِن تجاسُرِهنَّ مبادرةً الى قطع العصمة مع عدم امكان استرقاقِهن فى بلادنا ولا ضربِهن وجبرِهن على الاسلام ، كمابينته فى "السِّير" من فتاوانا، وكم له مِن نظير. (11)

اوراسی قبیل سے میرایہ فتوی ہے کہ سلمان کی بیوی کے ارتداد سے اُس کا نکاح فنخ

نہیں ہوتا؛ کیونکہ عور تیں بڑی جرات مند ہوگئی ہیں اور عصمت کے قطع کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ ہمارے بلاد میں انھیں باندیاں بنانا بھی ممکن نہیں اور نہ ہی انھیں مار پیٹ کرمسلمان کرنے کا امکان ہے، جبیبا کہ میں نے اپنے فتاوی کے باب المسیو میں بیان کیا اور اس کی بہت می نظیریں ہیں۔

یہاں اس امرکی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں اعلیٰ حضرت اسباب ستہ کی رعایت فرماتے ہوئے سابق تھم کو بدل دیتے ہیں ، وہاں آپ قول امام یعنی اصل مذہب حنی کی حمایت میں بعض فقہائے احناف سے اختلاف بھی فرماتے ہیں ؛ کیونکہ آپ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے سیچے مقلد اور متصلب متبع ہیں اور ان کی اصابتِ رائے اور اجتہا دوفکر اور قیاس واستحسان کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں ، اور بیہ بات بھی اظہر من اشمس ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنس ارتقائی منازل میں داخل ہو چکی تھی ، جس کی وجہ سے بہت حضرت کے زمانے میں سائنس ارتقائی منازل میں داخل ہو چکی تھی ، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل بیدا ہو چکے تھے جن کے بارے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہ سے ایسے مسائل بیدا ہو چکے تھے جن کے بارے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہ تھی ۔ آپ نے ان مسائل میں امام صاحب کے اصول وفروع کو مدنظر رکھتے ہوئے استخر ان قتہائے واستنباط کیا اور آپ نے اصل مذہب کی حمایت کرتے ہوئے بعض معاصرین فقہائے واستنباط کیا اور آپ نے اصل مذہب کی حمایت کرتے ہوئے بعض معاصرین فقہائے احتاف سے اختلاف کیا۔

#### حواشي

(1) امام خصاف تیسری صدی کے عظیم فقیہ ہیں اور دووا سطول سے امام اعظم کے شاگر دہیں۔ (2) امام ابو جعفو طحاوی د حمه الله تیسری صدی کے عظیم محدث اور بے بدل فقیہ تھے، آپ

کثیر تعداد کتب کے مصنف تھے۔

- (3) طبقة المجتهدين في المسائل: ياصول وفروع من امام كتابع موتي بي اورجن مسائل مين امام كتابع موتي بين اورجن مسائل مين امام كاصول كم مطابق التخر اج كرتي بين ـ
- (4) طبقة اصحاب التخويج: اس طبقه كے فقہائے كرام كوفروغ واصول پر كمال نظر حاصل ہوتا ہے ليكن بير حفزات اجتہاد پر قادر نہيں ہوتے بلكه ان كا كام صرف مجمل قول كى تفصيل محتمل امرين كى تعيين ہے۔
- (5) طبقه اصحاب التوجيع: اس طبقه كفقهائ كرام بعض روانتول كودوسرى روانتول پرترجيح دينے كى صلاحيت ركھتے ہيں۔
  - (6) متقدمین سے مرادوہ فقہاء ہیں جنہوں نے ائمہ ثلاث یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد حمہم اللّٰد کا زمانہ پایا ہو۔
    - (7) متاخرین سے مرادوہ فقہا ہیں جنہوں نے ائمہ ثلاثہ کے زمانے کونہ پایا ہو۔
    - (8) فتاوى رضوبيه ج: 1 بص 101-102 بمطبوعه: رضا فاؤندٌ پيثن لا بور، 1991ء ـ
      - (9) مخض از فآوی رضویه،ج:1،ص109-110
      - (10) فتاوى رضوييهج: 7،ص416 ،باب الوتر والنوافل
        - (11) فتاوى رضويه، ج: 1،ص 135



# امام احمد رضا كا حَزُم و إتِّقَاء

تحرير:علامه مولانامجم عبدالمبين نعماني

ماً ة حاضره کے مجدّ دِ اعظم، دنیائے اہل سنت کے بطل عظیم، اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل ہر بیلوی قدس سرہ العزیز کو ایک مجامد پیکر، مسلح امت، مجد دملت اور اہل باطل کے لیے باعث قہر و عکبت کی حیثیت سے کون نہیں جانتا؟ اور بید حقیقت بھی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں اصلاح و تجدید دین اور اِحقاق حق و ابطال باطل کا عضر جننا نمایاں ہے اُس کی مثال نہیں ملتی۔

ایک مصلح و مجد د کوذاتی طور پرجن محاس و محامد اور فضائل و مناقب سے آراستہ ہونا چاہیے، امام احمد رضاکی ذات اُن میں بھی منفر دو یکتا نظر آتی ہے۔خصوصاً زُمدوتقوی اور حزم و احتیاط کی شع آپ کی بزم حیات میں اتنی فروز ال ہے کہ دیگر اوصاف سے قطع نظر کرلیا چائے جب بھی آپ کی ولایت وعظمت میں کسی شک وار تیاب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آسے! چند واقعات و شہادات کی روشن میں اِس حیثیت سے بھی حضرت امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں؛ تاکہ معلوم ہوجائے کہ مر دِحق آگاہ زہد و ورع بتقوی وطہارت اور حزم واحتیاط کے کس بلند مقام پر فائز ہے۔

سب سے پہلے عہد طِفولیت کاایک عبرت انگیز واقعہ ملاحظہ ہو۔

ساڑھے تین برس کی عمر میں نگاہوں کی حفاظت:

ابھی تقریباً ساڑھے تین برس کی عمر ہے، ایک نیچا کرتا پہنے باہر سے دولت خانہ کی

طرف چلے جارہے تھے کہ سامنے سے پچھ بازاری عورتوں (طوائف) کاگز رہوا۔ اُن پرنظر پڑتے ہی ساڑھے تین برس کے إمام نے اپنالمبا کرتااٹھایا اور دامن سے آئکھیں چھپالیس میہ غیوراندانداز دیکھ کرائن عورتوں نے تضحیکا نہ طوریر کہا:

واهمیاں صاحبز ادے! نظر کوڈھک لیا اورستر کھول دیا۔

إس يراعلى حضرت نے برجسته فرمایا:

'' پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے قوستر بہکتا ہے۔''
اب تو اُن سب عور توں پر سکتہ طاری ہو گیا اور پھر کچھ بولنے کی جرائت نہ ہوسکی۔
ساڑھے تین برس کی عمر میں فکر وشعور اور عفت و پر ہیزگاری کی اِس قدر بلندی کم
تعجب خیز نہیں ، آپ نے اِس جواب کے اندر شریعت وطریقت کے ایسے پنہاں کتے منکشف
فرمادیے ، جن کا اِدراک آج بوڑھے ہونے کے بعد بھی مشکل سے ہوتا ہے۔
بالائے سدرش زہو شدمندی میں قافت سستار ۂ بلندی

### وقت وصال رخصت والى تصاوير بھى دور كراديں:

امام احدرضا جب وصال یار کی تیاریاں کررہے تھے اور قریب تھا کہ اِس دار فانی سے دخصت ہوکرسر کارمدینہ میرون کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کریں، جس کی تڑپ نے بھی آپ کوستایا تو یوں نغمہ جموئے:

جان توجاتے ہی جائے گی قیامت ہیہ ہے۔ اور حضرت سر کارآسی نے اِسی موقع کی تصویر طرح تھینچی ہے: آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی ہے شب گور بھی اُس گل سے ملاقات کی رات اعلیٰ حضرت رحمه الله کے برادر زادہ اور تلمیذ وخلیفہ حضرت علامہ مولا ناحسنین رضا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وفت وصال موجود تھے ،فر ماتے ہیں:

ایک نج کرچین منٹ پر اعلیٰ حضرت نے فر مایا کہ گھڑی سامنے رکھ دو، گویا کہ پہلے ہی سے وقت معلوم ہے اور اب شدت سے وقت معین کا انظار ہے، اور کیوں نہ واقف ہوں کہ بارگاہ نبوت کے محبوب خاص تھے، ور نہ جانکنی کا وقت اور سامنے گھڑی ہونے کی خواہش چہ معنی دار د؟ پھر فر مایا، تصاویر ہٹا دو، لوگوں نے سوچا یہاں تصاویر کا کیا کام! لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ خود ہی فوراً ارشا د فر مایا: یہی لفانے ، کارڈ اور روپے پیسے وغیرہ (جس میں تصویریں ہوتی ہیں)۔''

یہاں حضور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا احتیاط وتقوی قابل دیدنی ہے کہ حدیث میں ہے: ''جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ۔'' مگر سکوں کو بدرجہ مجبوری اِس حکم سے الگ رکھا گیا ہے، جبیبا کہ اکثر علمائے عظام کا قول ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اِس مبارک ومسعود وقت میں اِسے بھی گوارانہ کیا اور احتیاط وتقوی کی روح پیش فرمادی اور کلیتًا تصویر کے شائبہ سے بھی اجتناب فرمایا۔

#### لغويات سے اجتناب:

اعلى حضرت قدس سره تصفحا، قبقهه اور كھل كھلاكر بننے سے اجتناب فرماتے تھے اور فَ لُيَ ضُحَكُوا قَلِيُلا وَلُيَبْكُوا كَثِيْرًا. (التوبه: 82) (پس أخس جا ہے كہ نسيں كم اورروكيں زيادہ) يرمل پيراتھ۔

### كمال احتياط كے ساتھ نماز كى يابندى:

امام احدرضا قدس سرۂ نماز باجماعت کی شدت سے پابندی فرماتے اور ہمیشہ عمامہ کے ساتھ نماز بڑھنے کی بڑی کے ساتھ نماز بڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور مسائل نماز میں کمال احتیاط اور آداب کا پوراخیال فرماتے۔

جناب مولوی مجمد حسین صاحب میر گھی کا بیان ہے کہ امام احمد رضا نماز میں اِس قدر احتیاط اور جزئیات مسائل کا ایساا ہتمام فر ماتے کہ عام تو عام اکثر علما اِس پرعمل کرنا تو در کنار اُس کے سجھنے سے بھی قاصر ہیں ۔

ا یک سال امام احمد رضا کی مسجد میں ہیں رمضان المبارک سے میں معتکف ہوا۔ جب چیبیس (26) رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو امام احمد رضانے بھی اعتکاف فرمالیا، قبل اعتکاف ایک دن کاواقعہ ہے *کہ عصر کے* وقت حضور امام احمد رضا تشریف لائے اور نماز یڑھا کرتشریف لے گئے، میں مسجد کے اندر کونے میں چلا گیا،تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں ریھی؟ میں نے کہا: ابھی حضور کے پیچھے ریٹھی ہے، تو اُن صاحب نے تعجب سے کہا:حضور تو اب ریٹر ھد ہے ہیں۔ میں نے بھی سنا تو نہایت تعجب کیااوریقین نہ ہوا؟ اس لیے کہنما زِعصر کے بعد کوئی نماز داخل نہیں اورامام احمہ رضانے ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے اور ابھی مغرب کاوفت نہیں ، پھراگر غلطی ہوگئی ہوتی تو سب کو اِ عادہ کرنے کا حکم فر ماتے ،غرض مجھ کو بڑی جیرت ہوئی۔اُنھوں نے پھر کہا: دیکھ لیچے! پڑھ رہے ہیں۔تب میں نے آگے بڑھ کر دیکھاتو واقعی نماز پڑھ رہے تھے۔منتظر کھڑ ار ہا، جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا:حضور!میریسمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی نماز پڑھائی ہےاور پھر پڑھ رہے ہیں؟ نوافل کا بھی اِس وفت سوال نہیں ۔تو امام احمد رضا

#### نے إرشادفر مایا:

''قعدہُ اخیرہ میں بعدِ تشہد حرکت بفس سے میر سے انگر کھے کا بند (یعنی پہنے ہوئے خاص قتم کے قبیص کا بنٹ ) ٹوٹ گیا تھا، چونکہ نماز تشہد برختم ہوجاتی ہے، اِس وجہ سے آپ نے لوگوں سے نہیں کہا اور گھر میں جا کر بندوبست کرا کے اپنی نماز احتیاطاً پھر پڑھ لی۔''
یہ ایساواقعہ ہے کہ اکثر لوگ اِس کی سمجھ سے بھی قاصر ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھ سے

بیدانیاواقعہ ہے کہ اکثر لوگ اِس کی سمجھ سے بھی قاصر ہیں۔ایک بزرگ نے مجھ سے بیدواقعہ سن کر اِس کی بہت قدر کی۔ بیہ بزرگ پیرعبدالحمید شاہ صاحب بغدادی ہیں، بڑودہ تشریف لائے تضاور جامع مسجد میں ایک روز نماز پڑھائی، میں نے ایسالطف بھی قرآن کی تلاوت میں نہیں محسوس کیا۔ بعد نماز میں نے معلوم کیا کہ بیکون بزرگ ہیں تو اُن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، پھر میں اُن کی قیام گاہ پر گیا، اعجاز قرآن کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ میں ایران گیا، وہاں آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ بہت پرانا تھا، وہاں بر آتش برستوں کا ایک آتش کدہ بہت پرانا تھا، وہاں برآتش برستوں سے مناظرہ کے لیے لوگوں نے میر از بخاب کیا، تو میں نے کہا:

''یہ لوگ جسے پوجتے ہیں ،اسی سے پوچھلو۔'' یعنی آتش کدہ میں جا کر آگ سے پوچھلو کہوہ کس کی رعایت کرتی ہے؟

لوگوں نے اِسے محض دھمکانا سمجھااور میرانام اور وہاں کے پجاری (آگ کی عبادت کرنے والے) کانام مقرر کر کے ایک معین تاریخ کو مناظرہ کا اعلان کر دیا۔ وقت مقررہ پر تمام لوگ شہر کے جمع ہو گئے تو میں نے اُس پجاری سے کہا: ''اب چلیے!'' وہ گھبرایا اور اُک گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی رک گیا تو لوگ واقعی دھمکی تصور کریں گے؛ اس لیے اکیلا ہی اُس آتش کدہ میں چلا گیا اور پورے ہیں منٹ تک آگ میں کھڑار ہا۔ اس کے بعد نکل آگ میں کھڑار ہا۔ اس کے بعد نکل آگ میں کھڑار ہا۔ اس کے بعد نکل آگیا ،یہ دیکھ کر بہت سے آتش پرست مسلمان ہو گئے اور آتش پرتی سے تو ہرکی ا

اب میں نے اپنی ضعف ایمانی کی وجہ سے اُن بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسے آگ میں چلے گئے ؟ فرمایا:

'' قرآن مجید لے کراور سیمجھ کر کہ جب ہم کوقر آن نارجہنم سے بچائے گا اِس معمولی آگ سے کیوں نہ بچائے گا؟''

بیواقعه اس لیے ذکر کر دیا؟ تا که ناظرین اُن بزرگ کی فضیلت اورقوت ایمانی کا انداز ولگاسکیس۔

اِن بزرگ صاحب کو جب میں نے امام احمد رضا کی اِس عصر کی نماز کا واقعہ سنایا پھر دوسرے دن ملا قات کی تو فر مایا:

"آج میں نے تمام رات گریدوزاری میں گزاری،ساری رات میں یہی کہتارہ گیا کہ خداوندا! تیرے ایسے بندے بھی ابھی روئے زمین پر ہیں جواس درجہ احتیاط سے فریصہ نماز اداکرتے ہیں!!"

مولانا مولوی محمد حسین صاحب چشتی نظامی فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا جس قدر اطمینان وسکون اور مسائل کی رعایت سے نماز پڑھتے تھا اُس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہمیشہ میری دور کعت ہوتیں تو اُن کی ایک، جب کہ میری چارر کعت دوسر بےلوگوں کی چھاور آٹھ کے برابر ہوتیں ۔اور نماز سے اس قدر شوق فرماتے تھے اور جماعت کا اتنا خیال کرتے کہ بسا اوقات مرض کی وجہ سے اُٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا نہایت دشوار ہوجا تا مگر جب نماز کاوفت آتا تو بغیر کسی سہارے خود ہی مسجد تشریف لے جاتے اور معلوم ہوتا کہ پورے طور برصحت یاب ہیں

### نذرانه قبول كرنے ميں احتياط:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ب:

''ایک مرتبه ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک کوری ہانڈی جس میں بدایونی پیڑے تھے، پیش کی۔

اعلی حضرت نے فرمایا: کیے تکلف کیا؟

نووارد: حضورسلام کے لیے حاضر ہواہوں۔

امام صاحب: (تھوڑی دیر خاموثی اختیار فرمائی اور پھر دریافت کیا) کہیے! کوئی کام؟

نووارد: کیجینیں، یونہی مزاج پرس کے لیے حاضر بارگاہ ہواہوں۔

امام صاحب: عنایت ونوازش (قدرے سکوت کے بعد فرمایا) کیا پچھ فرمایے گا؟

نووارد: کیجھیں۔

اِس کے بعد امام احمد رضارضی اللہ عنہ نے وہ شیرینی کی ہانڈی مکان میں بھجوا دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے،تھوڑی دیر توقف کے بعد اُن صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست کی، اِس پرامام احمد رضا کا انداز بدل گیا اور فر مایا:

''میں نے تو پہلے ہی تین بار دریافت کیا مگر آپ نے پچھنہ بتایا ،اچھاتشریف رکھیے۔'' اِس کے بعد امام احمد رضا نے اپنے بھا نج علی احمد خال کے پاس سے جو کہ تعویذ با نٹتے تھے ،ایک تعویذ منگا کر اُن صاحب کو دیا اور ساتھ ہی مٹھائی کی وہ ہانڈی بھی گھر میں سے منگا کر فرما دیا:''اس کو بھی ساتھ لیتے جائے'' اُنھوں نے بہت اِصرار کیا کہ حضور اِس کو قبول کرلیں ،مگر امام احمد رضانے قبول نہیں کیا اور فرمایا:

''ہمارے یہاں تعویذ بکتانہیں ہے،آخر کاروہ صاحب اپنی شیرینی واپس لیتے گئے۔''

#### قلت ِطعام:

کھانے کے معاملے میں بھی امام احمد رضابڑ مختاط واقع ہوئے تھے اور آپ کا کھانا اِس کا مصداق تھا کہ "خور دن برائے زیست ن نسه زیست ن برائے خور دن است" یعنی کھانا صرف جینے کے لیے ہے نہ کہ جینا ہی کھانے کے لیے ہے۔

چنانچے امام احمد رضا کی غذاعام طور پر زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹی پیالی بکری کا شور با وہ بھی بغیر مرچ کا اور ایک، ڈیڑھ سوجی کا بسکٹ، اور بھی چکی کے پسے ہوئے آئے کی چند چپاتی، بلکہ بھی تو اِس میں ناغہ بھی ہوجاتا اور رمضان المبارک میں اِفطار کے بعد صرف پان پراکتفافر ماتے اور سحری کے وقت صرف ایک چھوٹے پیالے میں فیرنی اور چٹنی استعال فر مایا کرتے تھے۔

## آشوبِ چیثم میں وضوکے بارے احتیاط:

جناب سید ایوب صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد رضا کو آشوب چیثم کی شکایت ہوگئی، اِس دوران متعدد بار ایسا ہوا کہ امام احمد رضائے بھی قبل نماز، بھی بعد نماز مجھ کو پاس بلایا اور کہا کہ سیدصاحب! دیکھیے صلقہ چیثم سے باہر پانی تو نہیں آیا ہے، ورنہ وضو کرکے نماز کا إعادہ کرنا ہوگا؛ اس لیے کہ دکھتی آئکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہے۔ مگر اس میں اس قدر احتیاط کہ دوسرے کو آئکھ دکھا کر کیفیت دریافت کرنا ، امام احمد رضا ہی کا مقام احتیاط ہے دوسرے کو آئکھ دکھا کر کیفیت دریافت کرنا ، امام احمد رضا ہی کا مقام احتیاط ہے ، اس لیے کہ شرعاً کوئی استے اہتمام کا مکلف نہیں۔

# ماركيٹ ريٹ كے مطابق تمن عنايت كرنا:

ایک مرتبہ آپ کومٹی کے تیل کی ضرورت درپیش ہوئی، تو جہانگیر خاں رضوی تیل

فروش سے فرمایا کہ مجھ کوایک بیپا (کنستر) مٹی کے تیل کی حاجت ہے۔ چناچہ حسب ارشاد جہانگیر صاحب نے ایک بیپا مٹی کا تیل لا کر حاضر کر دیا۔ امام احمد رضانے دریافت فرمایا کہ اس کی قیمت اتن ہے، مگر آپ کم کر کے اتن عنایت فرمادیں۔ اس پر امام احمد رضانے فرمایا:

" دنہیں جو قیت عوام سے لیتے ہود ہی مجھ سے بھی لو۔"

اُنھوں نے عرض کیا جضور! آپ میرے بزرگ ہیں عالم ہیں، آپ سے بھلاعام

بھاؤ کیسےلوں؟ اِس پرانھوں نے فرمایا:

''میں علم ہیں بیچیا۔''

اور پھروہی عام قیمت عنابیت فرمائی۔

## بچے سے معافی مانگنا:

ایک مرتبہ شام کے وقت حسب معمول پان میں تاخیر ہوگئی، دیر میں ایک بچہ پان لیکر حاضر خدمت ہوا۔ رمضان المبارک کامہینہ تھا اور تقریباً مغرب کے بعد دو گھنٹے ہو چکے تھے اور بیگزر چکا کہ امام احمد رضا افطار کے بعد صرف پان پر ہی اکتفافر ماتے تھے۔ لانے والے بچے سے فر مایا: ''اتنی دیر میں لایا۔''اور اس کوایک جیت بھی رسید کر دی (تھیٹر مارا)۔

واقعہ تو گزر گیا مگرامام احمد رضانے بعد میں سوچا کہ میں نے غلطی کی کہ اِس بچے کو

ایک چپت رسید کردی ، لہذار ہانہ گیا اور سحری کے وقت اُس بچے کوبلایا اور فرمایا:

'' شام میں نے چپت ماردی تھی ، حالانکہ قصور تمہارانہیں جیجنے والے کا تھا؛لہذااب اِس غلطی کا تدارک اِس طرح ہوگا کہتم بھی میرے سرپر چپت مارو۔''

اورسرے ٹو پی ا تار کراصر ارفر مایا۔

حاضرین بیتماشاد کی کرمضطرب و پریشان ہوگئے۔ بچہ بھی عالم چیرت میں مبتلا ہوگیا اور عرض کیا: حضور! میں نے معاف کیا۔ اِس پر امام احمد رضانے فر مایا: ''تم نابالغ ،تمہیں معاف کرنے کا کیاحق؟ تم چیت مارو'' مگروہ نہ مارسکا۔

اس کے بعد اپنا بکس (صندوق) منگا کر اُس سے مٹھی بھر کر پیسے نکالے اور فر مایا: ''میں تم کو بیا تنے پیسے دول گا، تم چپت مار دو۔'' مگروہ بچہ کہتار ہا: حضور! میں نے معاف کیا۔ آخر کار جب امام احمد رضانے بید دیکھا کہ بیہ بدلہ نہیں لے رہا ہے تو اُس کا ہاتھ پکڑ کراپنے سر مبارک پر بہت ہی چپتیں لگائیں اور پھر اس بچہ کو بیسے دیکر رخصت فر مایا۔

#### دا هني طرف سے ابتدا:

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز اپنے تمام افعال واعمال میں سنت تَیامُن ( یعنی داہنے سے شروع کرنے ) کا بہت خیال فرماتے ،سوائے اُن افعال میں جن میں شرعاً ممانعت وار د ہے، جیسے استنجا کرنے یا ناک صاف کرنے وغیرہ افعال۔

#### قبله كااحترام:

قبلہ کا بھی بہت احتر ام فرماتے ، بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کتے اور نہ پاؤں پھیلاتے ، یہاں تک کہ بھی قبلہ کی طرف پیٹے مرکے مسجد سے واپس نہیں ہوئے ، ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد سے واپس نہیں ہوئے ، ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد سے نکلتے کبھی اگر وظائف واوراد میں مشغول ہوکر شالاً وجنو بائٹہ لتے تو لوٹے وقت وسطی وَرُ ( درمیانی درواز ) سے قبلہ رُ وہوکر نکلتے ، ابیانہیں کہ کنارے کی کسی وَرُ سے تشریف لاتے۔

#### سترغورت:

سترعورت (پردے والے مقام کو چھپانے) کے بارے میں بھی بہت مختاط تھے، یہاں تک کداگرکسی کا گھٹنا کھلا ہوتا تو اُس کی طرف نظرنہیں فر ماتے۔

ایک مرتبہ چندفوجی نیکر پہنے حاضر ہوئے ،امام احمد رضانے اُن کی طرف نگاہ نہ فرمائی اور فوراً ایک کپڑااُن کے زانو پرڈالنے کے لیے دیا، پھراُن کی طرف نگاہ کی اور صرف حسب ضرورت بات کی۔

#### احتر ام سادات:

سادات کرام کے بارے میں تو امام احمد رضارضی اللہ عند کے واقعات بڑے ہی حیرت انگیز اور رفت آمیز ہیں۔ آپ اُن سے بے بناہ محبت فرماتے اور نہایت ہی احترام وادب کے ساتھ پیش آتے ۔ تفصیلی واقعات تو سوانح کی کتابوں میں مرقوم ہیں، سر دست میں یہاں اُن کے بارے میں امام احمد رضا کی ایک نہایت ہی باریک اور زبر دست احتیاط پیش کر رہا ہوں۔

امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کسی سید کو حد لگائے تو یہ نہ خیال ہو کہ میں سزادے رہا ہوں، بلکہ تصوریہ ہو کہ محترم شاہزادے کے پیر (پاؤں) میں کیچڑ لگ گئ ہے اُسے دھور ہاہوں۔

#### بيٹھنے کا عاجزانہ انداز:

امام احمد رضا قدس سر ہ فرنگیت اور تکبرانہ انداز کے اختیار کرنے ہے بھی بہت پر ہیز

فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، ٹرین میں کچھ دیرتھی، اسٹیشن پر ویٹنگ روم (انظارگاہ) سے کرسی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا:''بیتو بڑی متکبرانہ کرسی ہے۔'' پھر إظهارِ تفرکرتے ہوئے ضرور قائس پر بیٹھے گرئس کے تکیہ سے پشت مبارک نہیں لگائی۔ شریعت کی خلاف ورزی برتنبیہ:

ایک مرتبہ آپ پیلی بھیت شریف میں ایک شاہ صاحب سے ملنے گئے۔ وہ پیری مریدی کاسلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے جب امام احمد رضاو ہاں پنچ تو دیکھا کہ شاہ صاحب عورتوں کو بے جابانہ بیعت کررہے ہیں۔ بیخلا فیشر ع حرکت دیکھ کر آپ کی غیرت دینی نے گوارانہ کیا کہ اُن سے ملیں اور بغیر ملا قات کے ہی واپس چلے آئے۔ جب شاہ صاحب کو اِس واقعہ کی خبر ہوئی تو انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور آئندہ سے احتیاط کرنے کا وعدہ کیا۔ باس کے بعد امام احمد رضا اُن سے ملے اور مصافحہ ومعانقہ کیا۔ غالبًا اِس خوشی میں (معانقہ) کیا کہ شاہ صاحب نے ایک معصیت سے اجتناب کرنے کا وعدہ کرلیا ہے اور یقینی برایک مومن کے لیے خوشی کی بات ہے۔

یہ چندشہادتیں "مشت نمونه از خروارے "کے طور پر ہدیہ ناظرین ہیں،جن سے حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ کے مقام زُ ہدوورع اور حزم واحتیاط پر بخو بی روشنی پڑتی ہے۔

# امام احمد رضااوراُن کااخلاقی پیکر

تحرین مفتی محرم عابد حسین جیبی ، سیرٹری: آل انڈیا تبلیغ سیرت ، ملکت ، مغربی بنگال شیخ الاسلام و المسلمین ، عاشق محبوب رب العالمین ، اعلی حضرت مجد دوین وملت ، امام احمد رضا خال عبد المصطفیٰ فاضل بریلوی علیه الرحمه کی ذات ستو ده صفات بلاشبه اسلامیان عالم کے لیے ظیم نعمت خداوندی ہے۔خلّا تِ عالم نے آپ کے سرمجد دیت کاسہرا باندھ کرخلق کی رشد و ہدایت کا بارگرال سیر دفر مایا۔ دیکھنے میں تو آپ ایک فرد تھے لیکن اپنی ذات میں انجمن تھے۔

آپ کی زندگی کا مرکز و محورسر کار رسالت مآب میرایی کی محبت ہے، جس پر آپ کی جملہ تصانیف و کتب شاہد عدل ہیں۔ایک طرف جہاں آپ کا نعتیہ دیوان "حدائق بخشش" اس کا جیتا جاگا نمونہ ہے، وہیں دوسر کی طرف آپ کا ترجمہ قرآن " کنزالا یمان" شانِ الوہیت اور سر کار رسالت مآب ہیرایی کی حرمت و عظمت کا محافظ و پاسبان ہے۔ فناو کی رضویہ اور گرکت بھی اپنی نظیر آپ ہیں۔ دانشورانِ قوم اور اہل علم حضرات نے آپ کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد رہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچھلی گئی صدیوں میں آپ جسیانا بغیر روزگار پیدائیس ہوا۔ اس حقیقت کا اعتراف جہاں اپنوں کو ہے، وہیں اغیار نے بھی اس حقیقت کا ہر ملا اعتراف کیا ہے۔ گویا آپ کی غیر معمولی ذہانت و فطانت اور استحضارِ علم مسلمات میں سے ہے۔ اویا آپ کی غیر معمولی ذہانت و فطانت اور استحضارِ علم مسلمات میں سے ہے۔ اور آپ حد درجہ خوش اخلاق فضل و کمال کے ایسے بلند مقام پہ فائز ہونے کے باوجود آپ حد درجہ خوش اخلاق اور متکسر المر اج تھے، عاجزی و فروتنی آپ کی رگ رگ میں سائی ہوئی تھی ،غربایروری محتاجوں اور متکسر المر اج تھے، عاجزی و فروتنی آپ کی رگ رگ میں سائی ہوئی تھی ،غربایروری محتاجوں

اور ضرورت مندوں کی إمدا د کا جذبہُ صا د ق آ پ کے انگ انگ میں بساتھا۔ سُنفسی کا بیاعالم

کہ حجام تک کو بھائی کہدکر مخاطب فرماتے ،غرضیکہ اُن کی ہر ہرادا آقائے کریم ہورائی کی سنت میں میں کہ کہ میں کہ م مبار کہ کی بچی تصویر تھی۔

آیئے! اسی پاکیزہ ہتنی کے اخلاق حسنہ میں سے چند درخشاں پہلوؤں کی ضیا بار کرنوں سے اپنی تاریک زندگی کومنور کریں۔

> اُن کا سامیہ اِک تحبّی اُن کا نقش یا چراغ وہ جدهر گزرے اُدھر ہی روشن ہوتی گئی

#### احتر ام سادات:

حضور نبی اکرم میرانشکی اولا دِ امجاد یعنی سادات کرام کااعلی حضرت امام احمد رضاحد درجدا کرام واحتر ام فر ماتے تھے۔ ذیل کے واقعات سے اِس کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ ملک العلماعلام خففر الدین بہاری علیہ الرحمۃ تحریر فر ماتے ہیں:

"ایک نوعمر لڑکا اُمورِ خانہ داری میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے گھر ملازم ہو گیا۔ پچھدنوں بعداعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا کہ نیاملازم توسیّدزادہ ہے۔ آپ نے تمام اہل خانہ کوتا کید کی کہ خبر دار! اس سیّدلڑ کے سے کوئی کام مطلقاً نہ لیا جائے؛ کیونکہ بیمخدوم زادہ ہیں، بلکہ ان کی خاطر تو اضع میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ اِن کی حسب منشا ہر چیز خدمت میں پیش کرتے رہنا۔ غرضیکہ صاحب زادے کو پورا کی حسب منشا ہر چیز خدمت میں پیش کرتے رہنا۔ غرضیکہ صاحب زادے کو پورا پورا آرام پہنچایا جائے۔ تخواہ جومقرر کی ہے وہ حسب وعدہ دیتے رہنا، لیکن تخواہ سمجھ کرنہیں بلکہ بطور نذرانہ پیش ہوتار ہے۔ "(1)

اسی نوعیت کا ایک اورواقعہ مدیۂ قارئین ہے۔ پڑھیے اورسیّدزادوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے والہانہ لگاؤ کا اندازہ لگا ہئے۔

کسی روز ایک سیّد صاحب نے زنان خانے کے دروازے پر آکر آواز دی: 'دلواؤ سیّد کو۔' اعلیٰ حضرت نے اپنی آمدنی سے اخراجات اُمور دینیہ کے لیے دوسورو پے ماہ وار مقرر فرمائے تھے، اس ماہ کی رقم اِسی روز آپ کو ملی تھی۔ سیّد صاحب کی آواز سنتے ہی فوراً وہ رو پوں والا آفس بکس لے کردوڑے اور سیّد صاحب کے سامنے پیش کر کے فرمایا: ' حضور! یہ نذرانہ حاضر ہے۔' سیّد صاحب کافی دیر تک اُس رقم کو دیکھتے رہے، پھر ایک چوتی (چار آنے) اُٹھا کر فرمایا: ' دبس لے جائے۔' اعلیٰ حضرت نے خادم سے فرمایا:

"جب إن سيّد صاحب كو ديكھوتو فوراً ايك چونّى إن كى نذر كر دينا؛ تا كه أخيس سوال كرنے كى زحمت نه اُٹھانى پڑے۔"(2)

مندرجہ بالا دونوں واقعات سے بخو بی سمجھا جاسکتا ہے کہ سادات کی تعظیم و تکریم میں آپ کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرتے تھے۔نشست و برخاست بلکہ ہر معالم میں سادات کاخاص خیال رکھا کرتے تھے۔علامہ ظفر الدین بہاری تحریفر ماتے ہیں:

اعلی حضرت کے یہاں دستورتھا کہ میلا دشریف کے موقع پرسیّد حضرات کوآپ کے حکم سے دوگنا حصّہ ملا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سیّد محمود جان صاحب کوتشیم کرنے والے کی غلطی سے إکبرا حصہ ملا ۔ اعلی حضرت کو معلوم ہواتو فوراً تقسیم کرنے والے کو بلوایا اوراً سے ایک خوان شیر بنی کا بجروا کر منگوایا۔ پھر معذرت چاہتے ہوئے سیّد صاحب موصوف کی نذر کیا اور تقسیم کرنے والے کو ہدایت کی کہ آئندہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو؟ کیونکہ ہمارا کیا ہے؟ سب بچھ اِن حضرات کے ہی عالی گھرانے کی بھیک ہے۔ (3)

ایک دفعہ نمازِ جعہ کے بعد ایک طالب علم نے ایک سیّدصاحب کو نام لے کر پکارا '' قناعت علی! قناعت علی''اعلیٰ حضرت نے پکارنے والے طالب علم کوبلایا اور فر مایا: ''عزیزم! سیّدصاحب کو اِس طرح پکارتے ہو؟ سادات کی تعظیم کا آئندہ خیال رکھیے اور جس عالی گھرانے کے بید افراد ہیں اُس کی عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔''

اس کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فر مایا کہ:

سادات کا اِس درجہ احتر ام کھوظ رکھنا جا ہیے کہ قاضی اگر کسی سیّد پر حدلگائے تو یہ خیال تک نہ کرے کہ میں اِسے سزا دے رہا ہوں، بلکہ یوں تصور کرے کہ شنر ادے کے پیروں میں کیچڑ بھرگئی ہے، اُسے دھور ہاہوں۔'(4)
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

#### والده كااحترام:

مذہب اسلام نے والدین کوجن اعز ازات سے نو از اہے ان سے بھلاکس کو اِ نکار ہو سکتا ہے؟سر کارِ دوعالم چلیون نے ارشا وفر مایا:

"جس نے اپنے والدین کوراضی کرلیا،اس نے اللہ کوراضی کرلیا۔"

بایں وجہ سرکار اعلیٰ حضرت ہمیشہ والدین کی تکریم فرماتے رہے۔ والد صاحب علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد ہرکام سے پہلے والدہ سے اجازت لیتے۔ حضرت شاہ اساعیل حسن میاں صاحب کا بیان ہے کہ جب مولانا (اعلیٰ حضرت) کے والد ماجد نقی علی خان صاحب (المتوفی ۱۲۹ک اے ۱۸۸۰ء) کا انتقال ہوا، اعلیٰ حضرت اپنے حصہ ُ جائداد کے خود ما لک تھے، مگرسب اختیار والدہ ماجدہ کے سپر دتھا۔ وہ پوری ما لکہ اور متصرفہ تھیں، جس طرح چاہتیں صرف کرتیں۔ جب مولانا کو کتابوں کی خریداری کے لیے کسی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی

تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے اور اپنی ضرورت بتاتے ، وہ اجازت دیتیں اور درخواست منظور کرتیں تو کتابیں منگواتے۔(5)

احتر ام والده کا ایک اور بے مثال واقعہ بیش خدمت ہے۔حضرت مولا ناحسنین رضا خا*ں تح بر* فرماتے ہیں:

اعلی حضرت قبله حضرت ججة الاسلام کوگھر کے دالان میں پڑھانے بیٹھے، وہ بچھلا سبق سن کرآ گے سبق دیتے تھے۔ بچھلاسبق جوسنا تو وہ یا د نہ تھا، اِس پراُن کوسز ادی۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ جو دوسرے دالان کے سی گوشے میں تشریف فر ماتھیں اُٹھیں کسی طرح اِس کی خبر ہوگئ ۔ وہ ججة الاسلام کو بہت چاہتی تھیں، غصہ میں بھری ہوئی آئیں اوراعلیٰ حضرت قبلہ کی پشت پر ایک دو ہٹر (دونوں ہاتھوں سے تھٹر) مارا اور فر مایا: ''تم میرے حامد کو مارتے ہو؟''اعلیٰ حضرت فوراُ جھک کر کھڑے ہوگئے اورا پنی والدہ محترمہ مہے عض کیا کہ:

یہ کہنے کے بعد اُنھوں نے ایک دو ہتر مارا۔اعلیٰ حضرت سر جھکائے کھڑے رہے،
یہاں تک کہ وہ خودوا پس تشریف لے گئیں۔اس وفت تو جوغضہ ہونا تھا ہو گیا، مگراس واقعہ کا
ذکر جب کر تیں تو آب دیدہ ہو کر فرما تیں کہ:''دو ہتر مارنے سے پہلے میرے ہاتھ کیوں نہ
ٹوٹ گئے کہ ایسے مطیع وفر ماں بردار بیٹے کو،جس نے خودکو پٹنے کے لیے پیش کردیا، دوسر اہنٹر
کیسے مارا۔''(6)

### غريبول كى إمداداور إعانت:

اعلیٰ حضرت کی زندگی غربا پروری اوراُن کی امداد واعانت سے عبارت تھی۔ آپ بلاتر دّ داہل ضرورت کی امداد فر مایا کرنے تھے۔ آپ اپنی نجی ضرورت کی چیزیں بھی ضرورت مندوں کو دینے سے گریز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں چند واقعات مدیر قارئین ہیں۔ پڑھیےاور سبق حاصل کیچے!

جناب ذکاء اللہ خاں صاحب کا بیان ہے کہ سر دی کا موسم تھا۔ بعد نما نِ مغرب اعلیٰ حضرت حسب معمول کھا تک میں تشریف لا کرسب لوگوں کو رخصت کر رہے تھے۔ خادم کو دکھ کر فرمایا: '' آپ کے پاس رضائی (لحاف) نہیں ہے؟'' میں خاموش ہور ہا۔ اُس وقت اعلیٰ حضرت جو رضائی اوڑ ھے ہوئے تھے، وہ خادم کو دے کر فرمایا کہ'' اِسے اوڑ ھے لیجے۔'' خادم نے بصد ادب واحر ام قدم ہوئی کی سعادت حاصل کی اور فرمانِ مبارک کی تعمیل کرتے خادم نے وہ دائی اوڑھ لی۔ (7)

اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے، جو مذکور ہ بالا واقعہ کے بعد در پیش ہوا۔
اس واقعہ کے دوتین روز بعد اعلیٰ حضرت کے لیے ایک نئی رضائی تیار ہوکر آگئی۔
اِسے اوڑھتے ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک رات مسجد میں کوئی مسافر آیا، جس
نے اعلیٰ حضرت سے گزارش کی کم میرے پاس اوڑھنے کے لیے پچھنہیں ہے، آپ نے وہ نئ
رضائی اُس مسافر کوعطافر مادی۔ (8)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سخاوت اورغر با پروری کی گر دونو اح میں بڑی دھوم تھی۔ اس سلسلے میں علامہ بدرالدین احمد قادری رقم فرماتے ہیں :

'' کاشانۂ اقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ ہوتا۔ بیوگان کی إمداداور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی جانب سے ماہ وار رقمیں مقررتھیں اور بیہ إمداد صرف مقامی لوگوں کے لیے ہی نہتی ، بلکہ بیرون جات میں بذریعہ منی آرڈر إمدادی رقم روانه فرمایا کرتے تھے۔''(9) بیرون ملک کے لوگوں کی امداد کے سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے ایک شخص نے بچاس روپے طلب کیے، کیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک روپ پیمی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بارگاہِ رسالت میں التجاکی کہ:

"حضور! میں نے کھ بندگان خداکے مہینے (ماہوار وظیفے) آپ کی عنایت کے مجروسے پراپنے ذھے مقرر کر لیے ہیں۔ اگر کل پچاس روپے کامنی آرڈر کر دیا گیا تو برونت ہوائی ڈاک سے کینچے گا۔"

یدات آپ نے بڑی ہے چینی سے گزاری علی الفتح ایک سیٹھ صاحب حاضر بارگاہ ہوئے اور مولوی حسنین رضا خان صاحب کے ذریعہ مبلغ اِکاون روپے بطور نذران تعقیدت حاضر خدمت کید۔ جب مولوی صاحب موصوف نے اِکاون روپے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جا کر پیش کیے تو آپ پر رفت طاری ہوگئی اور مذکورہ بالاضرورت کا انکشاف فر مایا۔ارشادہوا:

" یہ یقیناً سرکاری عطیہ ہے؛ اس لیے کہ اکاون روپے کے کوئی معنی نہیں سوائے اِس کے کہ بچاس روپے بھیجنے کے لیے فیس نمی آرڈر بھی تو چاہیے۔" چنانچے اُسی وقت منی آرڈر کا فارم بھرا گیا اور ڈاک خانہ کھلتے ہی منی آرڈر روانہ

کردیا گیا۔ (10)

اللہ اللہ اغر باومساکین کی امدادواعانت کے ایسے واقعات ومعاملات کم ہی دیکھنے کو ملیں گے، مگراعلیٰ حضرت نے زندگی بھرمختا جوں کی دا درسی فر مائی اور ایسے ذرائع اختیار کیے جو عام لوگوں کے ذہن سے بالاتر ہیں۔

خرریتو آپ کی حیات طیبہ کے معمولات ہیں۔وصال فرمانے سے پہلے آپ نے

جووصیت نامة تحریر کروایا، اس میں بھی غریبوں کی امدادواعانت اور دادری کا خاص تھم فر مایا۔ افرادِ خانہ سے آپ نے فر مایا کہ میرے وصال کے بعد میرے ایصالِ ثواب کے لیے بطورِ خاص غریبوں کی امداد کرنا اور اُن کی خاطر مدارات کرنا۔ وصیت نامہ کے الفاظ حضرت مولانا حسنین رضا خاں صاحب کی زبانی کیجھاس طرح ہیں:

"فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو پچھنہ دیا جائے ،صرف فقر اکو دیں اور وہ بھی اعزاز اور فاطر داری کے ساتھ، نہ چھڑک کر،غرض کوئی بات خلاف سند نہ ہو۔ اعرّ ہ سے اگر بطیب فاطر ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار إن اشیاء میں سے پچھ بھیج دیا کریں۔ دو دھ کا برف فانہ ساز اگر چہ بھینس کے دو دھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا، شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرینی، اُردکی پھریری، دال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دو دھ کا برف، اگر روز انہ ایک چیز ہو سکے یوں کر دیا کر وجیسے مناسب جانو، مگر بطیب فاطر، میرے لکھنے یر مجبور نہ ہو۔" (11)

## غريبوں كى دل جوئى:

حضور نبی اکرم میرالی غریبوں کا إعزاز فرمایا کرتے تھے اور اُن کی دل جوئی کا خاص خیال فرماتے تھے۔سرکار رسالت مآب میرالی کی اس سنّت مبار کہ وعادت کریمہ کاعکس سنّدی اعلیٰ حضرت میں نظر آتا تھا۔ آپ غریبوں کی إمداد و إعانت فرماتے اور اُنھیں خاص اہمیت دیتے تھے۔اگر کوئی غریب عدم استطاعت کے باوجود آپ کی دعوت کرتا تو آپ محض اُن کی دل جوئی کے لیے دعوت قبول فرمالیا کرتے تھے۔ اِس خمن میں دوواقعات مدیئے قارئین ہیں: دل جوئی کے لیے دعوت قبول فرمالیا کرتے تھے۔ اِس خمن میں دوواقعات مدیئے قارئین ہیں:

ایک صاحب تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت اور اُن کے بعض ساتھیوں کی دعوت کرے چلے گئے۔ دوسرے دن گاڑی آگی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اُس روز مولانا ظفر اللہ بین صاحب بھی تھے۔ مکان پہگاڑی بینچی تو میز بان بھی منتظر ملے، گاڑی سے اُتارا اور ایخ مکان میں چار پائی پر لے جاکر بٹھا دیا۔ ہاتھ دُھلانے کے بعد دُھلیا (ٹوکری) میں روٹیاں اور رکابیوں میں گائے کے گوشت کا قیمہ رکھ دیا۔ کھانا شروع ہوا، مولانا ظفر اللہ بین صاحب کوخیال آیا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ تو گائے کا گوشت نہیں کھاتے ؛ اُن کے لیے خت مضر ہے۔ اگر گوشت شور ہے کا پکا تے تو اعلیٰ حضرت شور بہ کھا لیتے اور قیمہ میں بلا گوشت کھائے چارہ بی نہیں۔ (مولانا) اس خیال میں اُلے جے ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ازخو دفر مایا: چارہ بی نہیں۔ (مولانا) اس خیال میں اُلے جے ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ازخو دفر مایا: وہ کھانا ہر گرضر رضر دنہ دے گا۔ وہ دعا میہ بیس وار دہے کہ سلمان اگر پڑھ کر جو پچھ کھائے وہ کھانا ہر گرضر رضد دے گا۔ وہ دعا ہے جب سُسم اللّه الّذِی کَلایَضُورُ مَعَ اسْمِه وہ کے قبلے اُسْ فی اللّہ وَلا فی السّمة آءِ وَھُو السّمینے اُلَّا اللّٰ کُورُ اُلْ فِی السّمة آءِ وَھُو السّمینے اُلْعَلِیْمُ اُلَّا اللّٰ کُورُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اللّٰ اللّٰ کُورِی کے اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ فی السّمة آءِ وَھُو السّمینے اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اللّٰ کُالِیْمُ اُلْعَلِیْمُ اِلْعَلِیْمُ اِلْعَلِیْمُ اِلْعَلِیْمُ اللّٰ کُلُورِیْ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ حَمْرَ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ حَمْرُ اللّٰ اللّٰ کُورِ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُمْرُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ کُھُلُورُ اللّٰ حَمْرُ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُورُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ کُلِیْمُ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ کُلُورُ اللّٰ سُرَالْ کُلُورُ کُلُور

مولا ناسمجھ گئے کہ میرے دل کے خطرے کا جواب دے دیا ہے اور اس دعا کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ (12)

اسی قتم کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے جس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ آپ محض دل جوئی کے لیے غریبوں کی دعوت قبول فر مالیا کرتے تھے اور ان کے یہاں خلاف معمول وطبیعت غذا کھانے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کمسن بچے نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ کل آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ والدہ نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بچے کی دعوت قبول فر مالی اور حاجی کفایت اللہ صاحب سے فر مایا: وہ اچھی طرح بیجے کے گھر کا پیتہ دریا فت کرلیں؛ تا کہ وفت مِقررہ پر اللہ صاحب سے فر مایا: وہ اچھی طرح بیجے کے گھر کا پیتہ دریا فت کرلیں؛ تا کہ وفت مِقررہ پر

آسانی سے گھر پہنچا جاسکے۔اس کے بعد کا معاملہ حضرت مولا ناحسین رضا خال صاحب کی زبانی کچھ یوں ہے:

(اعلی حضرت) جس وقت اُن کے مکان پہ پہنچ تو صاحب زادے اپنے دروازے پر کھڑے انظار کرر ہے تھے۔اعلیٰ حضرت کود کیھتے ہی ہے کہتے ہوئے اندر کو بھاگے: ''ارے مولوی صاحب آگئے۔'' اُن کے دروازے پر ایک چپٹر بڑا تھا، جس کے سایے میں اعلیٰ حضرت اور حاجی کفایت اللہ صاحب کچھ دیر منتظر کھڑے رہے۔اس کے بعد ایک بوسیدہ چٹائی آئی اور ایک ڈھلیا (ٹوکری) میں باجرہ کی گرم گرم روٹیاں آئیں، مٹی کی رکابی میں ماش کی دال آئی جس میں مرچوں کے گھڑے ٹوٹے ہوئے بڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب ماش کی دال آئی جس میں مرچوں کے گھڑے ٹوٹے ہوئے بڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب نادے کے کہا۔فرمایا:

ہاتھ دھونے کے لیے پانی تولا ہے ،وہ پانی لینے مکان میں گئے ، حاجی صاحب نے میرض کیا: یہ مکان تو نقار جی (نقارہ بجانے والے ) کا ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ان سے کبیدہ خاطر ہوکرفر مایا:'' ابھی سے کیوں کہ دیا؟ کھانے کے بعد کہتے ''

اتے میں صاحب زادے پانی لے کرآ گئے۔ آپ نے اُن سے پہلاسوال بید کیا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ پردے کیآ ڈسے اُن کی ماں نے عرض کیا کہ میر سے شوہر کا انتقال ہوگیا ہے۔ وہ پہلے نوبت بجاتے تھے، اِس کے بعد اُنھوں نے تو بہ کر لی تھی اور اب تو کمانے والا صرف بیلڑ کا ہے۔ جو راجوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان لوگوں کے لیے دعائے خبر و برکت فر مائی۔ (13)

دورِ حاضر کے علماء و مشائخ خاص طور پر إن واقعات سے عبرت حاصل کریں ، جو دولت مندوں کے یہاں تو خوب دعوت کھاتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب انھیں اپنے گھر

دعوت دیرتو نظرانداز کردیتے ہیں۔

#### دنیاسے بے رغبتی:

اللدربالعزت نے قرآن کریم میں مال کوفتنہ قرار دیا ہے اور سر کار دو عالم میں لیے اللہ دیا ہے اور سر کار دو عالم میں لیے دنیا کی محبت کوتمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ بایں سبب سر کار اعلیٰ حضرت مال و دولت اور دنیا وی جاہ واقتد ارسے کوسوں دور رہتے تھے، نہ تو از خود آپ نے اِن چیزوں کی طلب فر مائی اور نہ ہی کسی دوسرے کے دیئے سے آپ نے لینا گوارا فر مایا۔

حضرت سیف الاسلام مولا نا منور حسین، جنھوں نے کئی سال بریلی شریف میں گزارے ہیں اور حضور ججة الاسلام علیہ الرحمة کی صحبت بھی یائی ہے، و تحریفر ماتے ہیں:

میں نے سوداگری محلے کے گئی ہزرگوں سے سنا کہ نظام حیدرآ باد، دکن نے گئی بارلکھا کہ حضور تبھی میرے یہاں تشریف لا کرممنون فرمائیں یا مجھے ہی نیاز کا موقع عنایت فرمائیں نے آپ نے جواب دیا کہ:

''میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عنایت فر مایا ہواوقت اُسی کی اطاعت کے لیے ہے۔ میں آپ کی آ وَ بھگت کاوفت کہاں سے لا وَں؟''(14)

یہ امر واقعی ہے کہ جس ذات نے خداوند قدوس کی خوش نو دی اور دین متین کی خدمت کواپنا طلح نظر بنالیا ہوائے کسی والی ٔ ریاست کی بارگاہ میں حاضری کی کیا حاجت۔ خیر یہ تواعلی حضرت کا ممل ہے، آپ کے خلف اکبر کا ممل ملاحظہ ہو۔ حضرت سیف اللہ مولانا منور حسین تحریر کرتے ہیں:

حضرت مولانا حامدرضا خال رحمة الله عليه، جن سے مجھے چند دن فيض حاصل كرنے

کاموقع ملا، بڑے حسین وجمیل، بڑے عالم اور بے انتہا خوش اخلاق تھے۔ اُن کی خدمت میں بھی نظام حیدر آباد نے دارالافتاء کی نظامت کی درخواست کی اور اِس سلسلے میں کافی دولت کالالجے دلایا، تو آپ نے فرمایا کہ:

''میں جس درواز ہُ کریم کافقیر ہوں ،میرے لیے وہی کافی ہے۔''(15) مذکورہ بالا دونوں واقعات سے بخو بی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے اہلِ خانہ، دنیاوی جاہ وحشمت اور مال و زر کے حصول سے کوسوں دور تھے۔اس سلسلے میں مزید دو واقعات مدیر ً قارئین ہیں:

ایک مرتبہ نواب رام پورنینی تال جارہے تھے۔ سیشل ہریلی شریف پہنچے تو حضرت شاہ مہدی حسن میاں صاحب نے اپنے نام سے ڈیڑھ ہزار کے نوٹ ریاست مدار المہام کی معرفت بطور نذرانه انٹیشن سے حضور کی خدمت میں بھیجے اور والی ٔ ریاست کی جانب سے متدعی ہوتے ہیں کہ ملا قات کاموقع دیا جائے ۔حضور کومدارالمہام صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تو اندر سے درواز ہ کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے مدارالمہام صاحب سے فر مایا کہ: "ميال كومير اسلام عرض يجيج گااوريه كهيرگا: بياُ لڻي نذركيسي؟ مجھے مياں كي خدمت میں نذر پیش کرنا چاہیے نہ کہ میاں مجھے نذر دیں۔ یہ ڈیڑھ ہزار ہوں یا جتنے ہوں، واپس لے جائے فقیر کامکان نہاس قابل کہسی والی ریاست کو بلاسکوں اور نہ میں والیانِ ریاست کے آ داب سے واقف کہ خود جاسکوں۔'(16) اسی شم کاایک واقعہ نواب حام علی خاں صاحب کا بھی جوافا دہ کے لیے ہدیہ قارئین ہے: نواب حامد علی خان صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ کئی بار اُنھوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضور رام پورتشریف لائیں تو میں بہت ہی خوش ہوں گا،اگر بیمکن نہ ہوتو مجھی کو

#### زیارت کاموقع دیجیے۔آپ نے جواب میں فرمایا کہ:

''چونکہ آپ صحابہ کمبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خالف شیعوں کے طرف دار اور اُن کی تعزیہ داری اور ماتم وغیرہ کی بدعا دات (بری عا دات) میں معاون ہیں؛ للہذا میں نہ آپ کودیکھنا جائز سمجھنا ہوں ، نہ اپنی صورت دکھانا ہی پہند کرتا ہوں۔'(17) مذکورہ بالاواقعے سے ہمارے علماء اور مشائخ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور صاحبانِ ثروت وامارت کی دعوت قبول کرتے ہوئے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ اور اس کے رسول یا صحابہ اور بزرگانِ دین کا گستا خونہیں۔

## اخوت اسلامی اور مساوات کی یاس داری:

اعلی حضرت شریعت وسنّت کے سپچ ترجمان تھے۔ آپ فرمانِ قرآن: إنَّ مَسا الْمُوْمِنُونَ إِخُوةً کے سبب تمام مسلمانوں کو بھائی کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے، ہرایک کے ساتھ اخوت و محبت کا معاملہ فرماتے۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ ہدیہ قارئین ہے:

ایک صاحب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی بھی بھی اُن کے یہاں تشریف فرماتھ کہ اُن کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضوراً اُن کے یہاں تشریف فرماتھ کہ اُن کے معلے کا ایک بے چارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چاریائی پر، جو محن کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی جھیجتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحبِ خانہ نے نہایت کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اُٹھ کر چلا گیا۔ حضور کو صاحبِ خانہ کی اس مغروراندروش سے سخت تکلیف پہنی گر پچھ فرمایا نہیں۔ پچھ دنوں کے بعد صاحبِ خانہ کی اس مغروراندروش سے سخت تکلیف پہنی گر پچھ فرمایا نہیں۔ پچھ دنوں کے بعد وہ حضور کے یہاں آئے ، حضور نے اپنی چاریائی پہ جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ است میں کریم

بخش ججام، حضور کا خط بنانے کے لیے آئے، وہ اس فکر میں سے کہ کہاں بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی کریم بخش! کھڑے کیوں ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ان صاحب کے برابر بیٹھنے کا اِشارہ فرمایا۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر تو اُن صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پھنکاریں مارتا ہے اور فوراً اُٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آئے۔ خلاف معمول جب عرصہ گزرگیا تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ:

''اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھرخود ہی فرمایا: میں بھی ایسے متکبر اور مغرور شخص سے ملنانہیں جا ہتا۔''(18)

#### حواله جات

- 1) 💎 حیات اعلیٰ حضرت ،از: ملک العلمها ظفرالدین بهاری ،ص:۱۱۳ مطبوعه اکبر بک بیلرز ،لا ہور
  - 2) مجدد اسلام، از: مولانامحم صابر نسيم بستوى، ص١٦٢
- 3) حيات إعلى حفرت من ١١٥٠ (4) الضأمن ١١٥٠ (5) الضأمن ٢٣٠
  - 6) سیرت اعلی حضرت از:مولا ناحسنین رضاخان ، ص: ۹۱ ، مطبوعه بزم قاسمی بر کاتی ، کراچی
    - 7) حيات إعلى حضرت من ٨٨٠ 8) اليضاً من ٨٨٠
      - 9) سوانح على حضرت ،از:علامه بدرالدين احمد قادري ،ص: ۹۰
- 10) حیات اعلیٰ حضرت من: ۹۱ مایا شریف من: ۱۱ ـ ۱۸ انوار القادریه، کراچی
  - 12) سيرت إعلى حفزت من:٩٢،٩٣ ما 13) سيرت إعلى حفزت من:٩٢
    - 14) تصویت الایمان، از: مولانامنور حسین، ص: ٦٩
      - 15) تصويت الايمان من ٢٩:
  - 16) حيات إعلى حضرت من ١٩٢٠ من العيمان ، ص ٧٠
    - 18) حيات إعلى حضرت من: 24

# امام احمد رضا بریلوی ایک مختاط کے و مب<del>تغ</del>

تحرير: شخ الحديث مولانامفتي محمصديق بزاروي سعيدي

علوم وفنون کا ہمالہ،شریعت وطریقت کا امام تجریک بیجدیدِعشق رسالت کا نامور قائد اور صائب الرائے سیاستدان،اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خاں بریلو می قدس سرۂ حکیم الامت علامہ اقبال کے اِس شعر کے مصداق تھے:

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ورپیدا

آپ جس دور میں جلوہ گر ہوئے اُن دنوں بداعقا دی، گمراہی، دجل وفریب اور مکارانہ سیاست نے برصغیر پاک و ہند کی فضا کومسموم کررکھا تھا، اِس پرطرہ بیہ کہ اِن تمام خرابیوں کے ذمہ داروہ لوگ تھے جوقوم کی دینی و مذہبی قیادت کے دعویدار تھے۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمه نے ایک سچے ببلغ وصلح کی حیثیت سے اُن لوگوں کواوّلاً بار بار تنبیه کی اور راوِحق کی طرف بلایا ،لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنے خود ساختہ مسلک ومشرب سے رجوع کرنے والے نہیں تو آپ نے اُن کا تعاقب کیا اور اُمت مسلمہ کو اُن کے دجل وفریب سے آگاہ کیا۔

حقیقت پیندی کا تقاضا تو بیرتھا کہ فاضل بریلی جیسے عظیم محسن کاشکریدادا کرتے ہوئے اُن کی مومنانہ بصیرت کوخراج تحسین پیش کیا جاتا اور اُن کی تعلیمات جلیلہ سے اِستفادہ کیا جاتا ہیکن بُر اہو شخصیت پرستی کا جس نے انسان کو اندھا اور بہرہ کررکھا ہے، ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل اندھی تقلید کی جھینٹ چڑھا دیا گیا اور نہ صرف یہ کہ اُس کی دینی ولمی

خدمات، بغض وعداوت کی تہوں کی نیچ دب کے رہ گئیں، بلکہ اُٹھیں''مُلَّقِرِ مسلمین''،''نگفیر ونفسیق میں عجلت پیند''،'' ہے باک''،''مہٹ دھرم''،''ضدی'' اور''سخت گیز' قسم کے القابات سے نوازاجانے لگا۔

کیا واقعی امام احمد رضا خال قدس سرهٔ پر بیدالزامات سیح بیں؟ اِس بات کا جائزہ لینے

کے لیے تفصیلی بحث سے قبل درج ذیل بنیا دی اُمور کوذ بهن نثین کرلینا از بس ضروری ہے:

الہ اسلام کے عظیم مفتی اور مبلغ کی حیثیت سے اعلی حضرت بریلوی قدس سرهٔ کو کیا انداز مبلغ اختیار کرنا چاہیے تھا اور آپ کس طریق کاریر عمل پیرا ہوئے؟

۲۔ اس ضمن میں ہمارے اسلاف (صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے علاء ومشائخ) نے کون ہی راہ اختیار کی؟ اور کیا فاضل ہر بلوی علیہ الرحمہ اِس طریق سے ہے ہوئے تھے؟

۳۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال ہر بلوی قدس سرۂ نے جن لوگوں کا تعاقب کیا اور ان کے خلاف فتوی دیا، اُن کا جرم کس نوعیت کا تھا؟ اور از روئے شریعت اسلامیہ ایسے مجرم سے متعلق علمۃ اسلمین کا بالعموم اور مبلغین ومفتیان کرام کا بالحضوص کیارویہ ہونا چاہیے؟

۸۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پرشدت اختیار کرنے اور تکفیر وفسیق میں عجلت بہندی سے کام لینے کا اِلزام دھرنے والے خود اور اُن کے اکابر کسی کو کا فرہ شرک اور برعتی قرار دیئے کام لینے کا اِلزام دھرنے والے خود اور اُن کے اکابر کسی کو کا فرہ شرک اور برعتی قرار دیئے

ں ایسے ماہ وہ او سرکے وہ سے وہ دروں ہے ، ماہد س و ما کر با رک دور ہیں کر سردیے میں کس قدر مستعد تھے اور ہیں؟ ۵۔ فاضل بریلوی قدس سرۂ نے جن باتوں برگرفت فرمائی اُن میں اور اُن باتوں میں

۵۔ فاصل بریلوی قدس سرۂ نے جن باتوں پر کرفت فرمانی اُن میں اور اُن باتوں میں کس قد رفرق ہے جن پرآپ کے مخالفین نے فتوی بازی کی ہے؟

قرآن پاک کے مطالعہ سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے حکمت وموعظت سے بھر پور دعوت اور بحث میں احسن طریقہ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ (سور فحل: آیت:135) چنانچەاللد ياك اپنے محبوب نبى على الله سے فرما تا ہے:

توکیسی پچھاللّٰد کی مہر بانی ہے کہ اے محبوب! تم اُن کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تئد مزاج ، خت دل ہوتے تو وہ ضرورتمھارے گر دسے پریشان ہوجاتے۔

(سورهُ آلعمران: آيت 159)

ایک بیلغ ومفتی کے لیے اِحقاق حق اور ابطال باطل اولین فریضہ ہے اور اِس ضمن میں مجرم کی ناپیند یدگی یا ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف قطعاً سدِّر راہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق کوواضح کرنا خودصفات الہیمیں سے ہے۔ ارشا دباری تعالی ہے: اور اللہ اپنی باتوں سے تی کوتی کردکھا تا ہے اگر چہرا مانیں مجرم۔

(سور هٔ پونس: آیت 82)

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منکرین زکو ہ سے جہاد کرنا جضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم ہو لی اللہ تعالی کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے والے (بظاہر مسلمان) منافق کی گردن فلم کر دینا ، حضرت امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ تعالی کا کلمہ من کہتے ہوئے کوڑے کھانا ، امام ربانی مجد دالف ثانی رحمہ اللہ تعالی کا طوق وسلاسل کی دھمکیوں کے باوجود کلمہ حق بلند کرنا اور اکابر اسلام کی اِس جیسی بے شار مثالیس ، جوتاریخ کے اور اق میں محفوظ ہیں ، اِس بات کا واضح ثبوت ہیں کہوضا حت و اعلان حق کے سلسلے میں کسی قسم کی ڈورِ عایت یا خوف جا ئز نہیں ۔ ثبوت ہیں کہوضا حت و اعلان حق کے سلسلے میں کسی قسم کی ڈورِ عایت یا خوف جا ئز نہیں ۔ ایس بات کا واضح اس تعالی کے سلسلے میں جہاں حکمت و موعظت کی بالیسی اختیار کرنا خرور کی ہوتا کے حالے بیاتے ہوئے ٹرش روئی کا انداز اختیار کرنا بداخلا تی ناگز رہے ۔ جس طرح راوحق کی طرف بلاتے ہوئے ٹرش روئی کا انداز اختیار کرنا بداخلا تی ناگز رہے ۔ جس طرح راوحق کی طرف بلاتے ہوئے ٹرش روئی کا انداز اختیار کرنا بداخلا تی ناگز ہوئے اس کے اسلمین کو اندھیرے میں رکھنا اور بھولی بھالی بھیڑوں

کو بھیڑیوں کالقمہ کر بننے کے لیے چھوڑ دینا بھی نہایت گھناؤ نا جرم ،مداہنت ومنافقت اور بداخلاقی ہے۔

اِس اصول وضابطہ کی روشنی میں جب ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے طریقہ تبلیغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی قرآن وسنت کے سکھائے ہوئے اور اکابر اسلام کے اپنائے ہوئے انداز تبلیغ اور فاضل بریلوی قدس سرۂ کے مسلک میں تفاوت کی ہؤ تک نہیں آتی۔ جہاں تک آپ کی ہنی بر حکمت وموعظت تبلیغ کا تعلق ہے، اِس ضمن میں صرف ایک واقعہ پیش کر دینا کافی ہوگا۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اکرم میر لائی کے علم غیب سے متعلق سوال کرتے ہوئے کہنے در میں یہ بات نہیں مانتا کہ آنخضرت میر لائی دل کی باتیں جانتے ہیں۔' سائل کے سوال پر آپ چیں بجیں نہ ہوئے غم وغصہ کا اظہار نہ کیا، اپنی محفل سے دھتکار نہ دیا، بلکہ نہایت شفقت سے اُسے مسئلہ غیب سمجھایا اور قر آن وسنت سے دلائل بھی بتادیے۔ چند دن بعدوہ حافظ صاحب حاضر ہوئے جو اِس شخص کو لے کر آئے تھے۔عرض کرنے گئے:

حضور! جب و چخص یہاں سے گیا تو راستہ ہی میں کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت مد ظلۂ کی با تیں میرے دل نے قبول کیس اور اِن شاء اللہ اب میں ان کامرید ہوں۔ آپ نے فرمایا:

''دیکھوزی کے جونو ائد ہیں و ہنتی سے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتے۔اگراس شخف سے سختی برتی جاتی تو ہرگز ریہ بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مُسذَبُ ذَب ہوں اُن سے نرمی برتی جائے تا کہ وہ ٹھیک ہوجائیں۔'' ( ملفوظات ،حصہ اول ،صفحہ: ۴۱)

آپ نے جہاں ندبذبین کے ساتھ نرمی کاسلوک کیا وہاں اِحقاق حق کافریضہ بھی باحسن وجوہ انجام دیا اور یہی وہ بات ہے جسے نخالفین نے سر پر اُٹھار کھا ہے اور آپ کو' مُلکِفِّر مسلمین' یا ' د تکفیر ونفسیق میں عجلت پسندی' کا طعنہ مسلسل دیا جا رہا ہے؛ تا کہ عوام کے اذبان میں اُلجھاؤ پیدا کر کے اینے کر دارکومستور رکھا جائے۔

حضرت مولا نا احمد رضا خال نے ''برا بین قاطعہ''،''حفظ الا بمان' وغیرہ کتابوں کی جن عبارات برِفتو کی دیا،اُس میں بھی حزم واحتیاط سے کام لیا۔

مولا نامرتضی حسن در بھنگی ناظم اعلیٰ دار العلوم دیو بندنے اعلیٰ حضرت کے قباوی کے بارے میں جورائے دی ہےوہ قابل غور ہے، لکھتے ہیں:

"اگرمولانا احدرضا خال صاحب كے نزديك بعض علمائے ديو بندواقعی ایسے ہی تھے جيسا كے اُنھوں نے سمجھا تو خان صاحب پر إن علمائے ديو بندكی تكفير فرض تھی۔اگروہ اُن كوكافرنہ كہتے تو خود كافر ہوجاتے۔" (اشد العذاب ص: 14)

بعض عبارات جن کی بناپر حضرت فاصل بر بلوی نے اُن کے راقم کوتو ہین رسالت کا مجرم گردانا ، اِس معاملے میں اعلیٰ حضرت تنہا نہیں ، بلکہ حرمین طیبین کے 37 جلیل القدر علمائے حنفیہ وشافعیہ اُن کے ہم نوا ہیں اور اُن کے کلمہ حق بلند کرنے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو حسام الحرمین)

پھریہی نہیں کہ اعلی حضرت نے عجلت میں کوئی فتوی جُوْ دیا ہو، اُن لوگوں کی طرف رجوع نہ کیا ہو یا اُن لوگوں کی طرف رجوع نہ کیا ہو یا اُنھیں سوچنے سیجھنے کا موقع نہ دیا ہو، بلکہ آپ نے نہایت حزم واحتیاط سے کام لیا۔ چنا نچہ اُن علما سے بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا کہ یا تو اِن عبارات کا صحیح محمل بیان کیا جائے یا پھر تو بہ کرکے اِن کوفلم زد کیا جائے ۔ اِس سلسلے میں رسائل لکھے گئے ،خطوط بھیجے گئے

لیکن جب بید حضرات کسی طرح بھی ٹس سے مس نہ ہوئے تو امام احمد رضا خال ہریلوی نے "کہراہین قاطعہ" کی إشاعت کے قریباً ایک سال بعد اور ' حفظ الا بمان' کی إشاعت کے قریباً ایک سال بعد ۱۳۲۰ ھیں مذکورہ قائلین کے بارے میں اُن عبارات کی بنا پرفتو کی گفر صادر کیا۔ (بیرایه آغاز حسام الحرمین ، ازقلم مولا نا محم عبد الحکیم شرف قادری ، ص: 7) جس انداز میں فاضل ہریلوی نے جزم واحتیاط سے کام لیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ واکٹر سیدنظیر حسین زیدی لکھتے ہیں:

ہندوستان میں منا ظرانہ کتابوں کی اِشاعت بے جانے بقول مولانا حالی ہندوستان کی فضا کومتعفن کیا اور اِس طرح ہر لکھنے والے نے اپنے نقطہ نظر کی إشاعت کے لیے دوسرے برلعن طعن کی انتہا کر دی۔ اختلاف، نقطه نظر کی افہام وتفہیم تک محدود نہ رہے، بلکہ پورے معاشرے کو عصبیّت کی لپیٹ میں لے لیا۔ گویا'' گویم مشکل وگرنه گویم مشکل'' کا مسئله آن پڑا۔ یہی اسباب تھے جن کی بناپر تکفیرمسلم میں خودعلائے ہند نے فجیل کی اور پھر بات اتنی پھیل گئی کہ فتوی کی شخقیق كى طرف كسى كى نظر أتصفي نه يائى ، حالا كلة كفير مسلم كامسلد بے حدم شكل ہے اور إس سلسلے میں فاضل بریلوی کا اندازِ فکربھی صائب، بلکہ قابلِ تقلید ہے: کہ' ہمارے نز دیک مقام احتیاط میں کافر کہنے سے خودکورو کنا مناسب ہے 'اور دوسرے مقام یراُنھوں نے واضح طور برفر مایا ہے کہ:''اقوال کا کفریہ ہونااور بات ہےاور قائل کو کافر مان لینا اور بات ہے۔ہم احتیاط برتیں گے،سکوت اختیار کریں گے۔جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے گا چکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔''

(جہان رضا مطبوعه مرکزی مجلس رضا ، لا ہور ،ص: 141 ، 141)

غزالیٔ دوران حضرت علامه سید احد سعید کاظمی رحمه الله تعالی اعلیٰ حضرت کے حزم و

احتیاط کے بارے میں لکھتے ہیں:

میں پورے وثو ت سے کہنا ہوں کہ علمائے بریلی یا اُن کے ہم خیال کسی عالم نے آج تک سی مسلمان کو کافرنہیں کہا خصوصاً اعلیٰ حضرت مولا نا احد رضا خاں قدس سرہ العزیز تو مسلة تکفیر میں اِس قدرمخاط واقع ہوئے تھے کہ امام الطا کفہ مولوی اساعیل دہلوی کے بکثرت اقوال کفرینیقل کرنے کے باوجود لزوم والتزام کفر کے فرق کو ملحوظ رکھنے، یا امام الطا کفہ کی توبہ مشہور ہونے کے باعث از راہِ احتیاط مولوی اساعیل صاحب کی تکفیر سے کف لسان فر مایا، اگر چہوہ شہرت اِس درجہ کی نہ تھی کہ کٹ لسان کاموجب ہوسکے،لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا دامن ہاتھ ے نہ چھوڑا۔''(ملاحظہ ہوالکو کہۃ الشہابيہ مطبوعہ بریلی ،ص: 62)

حيرت إيسم اطعالم دين يرتكفير سلمين كالزام عائد كياجاتا إ!

بسوخت عقل زحيرت كهاين چه بوالعجمي است

مسكة تكفير ميں فاضل بريلوي پرجس بهتان تراثى اور سطحيت كامطاہره كيا گيا ہے، أس كاتذكره خودامام موصوف إن الفاظ مين فرمات بين:

''ناچارعوام سلمین کو بھڑ کانے اور دن دہاڑےاُن پر اندھیری ڈالنے کو بیرچاِل چلتے ہیں کہ علمائے اہل سنت کی تکفیر کا کیااعتبار؟ بیلوگ ذراذ راسی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں، اِن کی مشین میں ہمیشہ کفر کے فتوے ہی چھیا کرتے ہیں۔اساعیل دہلوی کو کافر کہد دیا مولوی محمد اسحاق کو کہد دیا مولوی عبد الحجی کو کہد دیا۔ پھر جن کی حیا اور بھی بڑھی ہوئی ہےوہ اتنااور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب كوكهدديا، حاجى امدا دالله صاحب كوكهدديا، مولانا شاه فضل الرحمان صاحب

یمی دشنامی لوگ، جن کے کفر پر اب فتوی دیا، جب تک اُن کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب پر اٹھتر (78) وجوہ سے لزوم کفر ثابت کر کے "سبحان السبوح" میں بالآخرص: ۸۰ طبع اول پریمی کھا کہ:

حاشالله، حاشالله، بزار بارحاشالله! میں برگز اِن کی تکفیر پیند نہیں کرتا'' ...... مسلمانو! مسلمانو! شخصیں اپنادین وائمان اور روز قیامت وحضور بارگاہ رخمن یا دولا کر استفسار ہے کہ جس بندہ خدا کی در بارہ تکفیر بیشد بداختیا ط، بیجلیل تصریحات، اُس پر تکفیر تکفیر کا اِفتر اکتنی بے حیائی، کیساظلم، کتنی گھنا وئی ناپاک بات؟ ........ بیبندہ خداو بی تو ہے جوخود اِن دشنامیوں کی نسبت اٹھتر وجہ سے بھیم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کریہی لکھ چکا تھا کہ:'' بزار بزار بار حاشاللہ میں ہرگز اِن کی تکفیر پیند نہیں کرتا۔'' جب کیا اُن سے کوئی ملاپ تھا، اب رنجش ہوگئی؟ جب اُن

ہے جائداد کی شرکت نہ تھی، اب پیدا ہوئی ؟ حاشا للّٰد! مسلمانوں کاعلاقہ محبت وعداوت صرف محبت وعداوت خداورسول عليرتش ہے۔ جب تک إن دشنام دہوں ہے دشنام (گالی/ گستاخی) صا در نہ ہوئی یا اللہ و رسول کی جناب میں اُن کی د شنام نه دیکھی سی تھی اُس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا،غایت احتیاط سے کام لیاجتی کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح اِن پر کفرلازم تھا مگراحتیا طاً اُن کا ساتهه نه ديا اور متكلمين عظام كامسلك اختيار كيا . جب صاف صريح إنكار ضروريات دين و د شنام رب العالمين وسير المسلين عن الثيا أنكه سے ديکھي تو اب بے کفير جارہ نه تها كه ائمه دين كي تصريح سين سيك المن الله عند الله و كفره فقد کفر ، جوایسے کےمعذَّ ب و کافر ہونے میں شک کرےخو د کافر ہے۔ (حسام الحرمين مطبوعه بريلي م: 40 تا 43\_ فتاوي رضويه، ج: 30 م. 357 تا 357) تعجب خیزیہ بات ہے کہ فاصل ہریلوی قدس سرۂ نے فریضہ احقاق حق کی ادائیگی میں کہیں بھی حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ بہتان طرازی کی،جب کہ آپ کے مخالفین نے آپ کے بارے میں جوالفا ظاستعال کیے ہیںو ہ بعداز تاویلات بھی باز اری زبان ہے،حالانکہ اعلی حضرت کے ہاں کہیں بھی اِس قشم کی بداخلاقی کامظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے گستا خانہ عبارات برفتوی دیا اور و ہجی چند شخصیات کےخلاف الیکن یہاں تو ہر اُس مسلمان کو کافر گر دانا جا تا ہے جو اِن حضرات کےخو دساختہ

ہمار بے بعض متاخرین (حاشیہ پرمحمد بن عبدالو ہاب اور مولوی اساعیل وہلوی کا نام ہے) نے شرک کے معاملہ میں بڑا تشد داختیار کررکھا ہے اور اسلام کا دائر ہ بہت

مسلك ومشرب سے كريزاں مو غير مقلد عالم مولا ناوحيد الزمان لكھتے ہيں:

تنگ کر دیا ہے؛ کہ امور مکر وہہ یامحرمہ کو بھی شرک قرار دیا ہے۔

(مدية المهدي ص: ٢٤ بمطبوعه د ملي)

قاضی شوکانی کے شاگر دمحر بن ناصر حازمی لکھتے ہیں:

شخ محربن عبدالوہاب کی دوبا تیں الی ہیں جو پیندنہیں کی جاتیں: ایک تو یہ کہ اُنھوں نے چند ہے اساس اُمور کی بناپر تمام دنیا کو کافر قرار دیا۔ دوسری زیادتی بیتھی کہ بلاکسی دلیل و جحت کے اُنھوں نے ہے گنا ہوں کو قل کرنے کی اِجازت دی۔ چنا نچہ شخ موصوف بیاعلان کیا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کے سواکسی اور کے سامنے دعا کی یا کسی نبی ، با دشاہ اور عالم کو اس کا وسیلہ بنایا تو وہ مجرم ہے۔ اِس کا نتیجہ بیا نکلا کہ اُنھوں نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو تکفیر کا نشانہ بنایا۔ چنا نچہ جومسلمان اولیا کے مزادات پر دعا کرتے ہیں اُن کوموصوف نے کافر قرار دیا اور جوان کے کفر میں شک کرے ، شخ موصوف نے اُن شک کرنے والوں کو بھی کافر ثابت کیا۔ میں شک کرے ، شخ موصوف نے اُن شک کرنے والوں کو بھی کافر ثابت کیا۔ موصوف نے اِس طرح دنیا جہان کے مسلمانوں کو زمرہ کفار میں داخل کر دیا۔

(شاه ولى الله اوران كى سياسى تحريك من 230،229 بحواله و بابى مذهب من 167) إن عبارات كوسامنے ركھ كرغور كيجيے اور بتا ہے كه كيا اعلى حضرت پر "سخت گير"، "متشد ذ" اور" كافر ساز" "كايرو پيگنڈ ادرست ہے؟

حقیقت بیہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے نہایت حزم واحتیاط سے کام لیا اور حق واضح کرنے میں مجاہدانہ کر دار ادا کیا۔ یقیناً ان کا بیمل بار گاوخداوندی میں مقبول ہوا اور آج تعصب کے وہ بادل حجیث رہے ہیں جنھوں نے اِس جگمگاتے ہوئے سورج کو پس منظر میں رکھنے کی سعی کی تھی۔

# اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت

تحرير:مولا ناسيدنورمحمر قادري

اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللّٰدعلیہ کا شاراُن نابغہ روز گار حضر ات میں ہوتا ہے، جن کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں :

> عمر ہا در کعبہ وہت خانہ می نالد حیات تاز بزم عشق یک دانائے راز آید برون

اِس دانائے راز اور جامع کمالات شخصیت کوخدائے تعالی نے مختلف فنون میں اِس قدر دسترس اور جامعیت عطافر مائی تھی کہ اگر پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو بہت کم الیی ہستیاں ملیں گی جو بیک وقت فقہ، ریاضی ، ہیئت، فلکیات تفسیر و حدیث، شاعری اور سیاست پرعبور تامہ رکھتی ہوں۔

جہاں تک فقہ کے فن شریف کا تعلق ہے'' فتاوی رضویہ'' اُن کے کمال تفقّہ پر شاہد عادل ہے۔اعلیٰ حضرت نے مشکل اور پیچیدہ مسائل کا قر آن وسنت کی روشنی میں اس طرح حل فر مایا ہے کہ اغیار بھی آپ کالو ہامان گئے ہیں۔

علم ریاضی ہندسہ اور ہیئت کے متعلق صرف اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین، سابق وائس حپانسلرمسلم یو نیورٹی علی گڑھ (جوان علوم کے جامع اور فاصل تھے)، آپ کے معترف ومعتقد تھے۔

نعتیہ شاعری کا توبہ عالم ہے کہ بقول پروفیسر سلیم چشتی'' برصغیر میں شاید ہی کوئی ایسا عاشق رسول ہوجس کوآپ کے بے مثال قصیدہ:''مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام'' کے

چنداشعار حفظ نه مول ـ "(1)

ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں:''علمائے دین میں نعت نگار کی حیثیت سے سب سے متاز نام مولا نا احمد رضا خان رضا بریلوی کا ہے۔اُن کی شاعری کامحور خاص آنخضرت میں المحمد رضا خان رضا خان مولانا صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب طریقت بھی مصرف نعت وسلام اور منقبت کہتے تھے اور بڑی در دمندی و دل سوزی کے ساتھ کہتے تھے۔سادہ و بے تکلف زبان اور ہر جستہ وشگفتہ بیان اُن کے کلام کی نمایاں خصوصیات بیں۔'(2)

ابرہی آپ کی سیاسی بصیرت سودہ اِس مختصر مقالہ کاعنوان ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا بیتا بنا ک پہلوبھی عوام کے سامنے آ جائے۔ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک مسلمان رہنماؤں کا بیعقیدہ رہائے کہ

ع جدا ہودین سیاست ہے تورہ جاتی ہے چنگیزی

اسلام میں دین اورسیاست کاچولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور جب بھی بھی سیاست دین سے بے نیاز ہوکر بے راہ ہوئی ملّت اسلامیہ کونقصان ہی پہنچا اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جو دین اورسیاست کوالگ الگ خانوں میں رکھنے کی کوشش کی ،علم نے حق اور در دمند مسلمانوں کے قلوب بڑپ اُٹھے۔ 1935ء میں جب ایک بہت بڑے نیشنلسٹ عالم نے بینچیر اسلامی نعرہ لگایا کہ'' قومیں اوطان سے بنتی ہیں' تو شاعر مشرق کا اسلام سے لبریز دل بی خیر اسلامی نعرہ لگایا کہ'' قومیں اوطان سے بنتی ہیں' تو شاعر مشرق کا اسلام سے لبریز دل براہے اٹھا اور اُنھوں نے اپنے در دبھرے جذبات کا یوں اظہار کیا:

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ زدیو بندهسین احمدایں چہ بوالجمی است سرود برسرِ منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر نے مقام محمد عربی است

آخر میں صراط منتقیم سے ہے ہوئے اِس عالم کو تنبیہ کرتے ہیں:

بمصطفی برسان خویش را که دین جمه أوست اگر به أو نرسیدی تمام بولهی است (3)

علامہ اقبال جیسے صاحبِ بصیرت نے دیو بند کے اس شخ الحدیث کے بارے میں 1935ء میں جو کچھ کہا تھا وہی اعلیٰ حضرت کی مومنانہ بصیرت ابوالکلام آزاد کے متعلق اُن سے بندرہ سال پہلے 1920ء میں کہلوا چکی تھی۔

آزاد مگر نہ تو بے شک مشرک دہ مسلمے دبی ہے یک مشرک زاسلامت اگر بہرہ بدے میکر دی برناخن مسلمے فدالک مشرک (4)

اعلیٰ حضرت کے مبارک زمانہ میں جوتحریک بھی عامۃ المسلمین کے مفاد کے خلاف اُٹھی اعلی حضرت اور اُن کے رفقائے کارنے اُس کی بیخ کئی کے لئے سعیِ بلیغ فر مائی۔

## دورِاعلیٰ حضرت کی مشہور تحریکات:

آپ کے زمانہ میں جن تحریکوں نے زیادہ سر اُٹھایا اُن میں سے نمایاں''تحریک انسداد قربانی گاؤ'''''انہدام مسجد کانپور''اور''تحریک عدم تعاون''و''تحریک خلافت'' ہیں۔ اِن تحریکوں میں مسلمانوں نے اپنی سادگی اور غیروں کے زیر کی کے سبب پایا کم اور کھویازیادہ۔ اگران تمام تحریکات کانفصیلی جائزہ لیا جائے اور اُن کے مالیہ و ماعلیہ پر پوری بحث کی جائے توضیم دفتر تیار ہوسکتا ہے جس کی اِس مخضر مقالہ میں گنجائش نہیں۔ فی الحال مسجد کانپور اور ترک قربانی کا مختصر اُذکر کیا جاتا ہے اور تحریک بید متعاون وخلافت پر الحال مسجد کانپور اور ترک قربانی کا مختصر اُذکر کیا جاتا ہے اور تحریک عدم تعاون وخلافت پر تفصیل سے نیز اس سلسلے میں اعلی حضرت نے عامۃ اُسلمین کی را ہنمائی اور بہتری کے لیے جو پچھ کیا اُسے تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔

#### واقعهٔ مسجدِ کانپور:

امپرومنٹ ٹرسٹ کمپنی کانپور نے جب فروری 1913 ءکوشہر کی سڑک کشادہ کرنے کے لیے مجھلی بازار کی جامع مسجد کے مشرقی حصہ کو لینے کا فیصلہ کیا تو مسلمانانِ کانپور میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اُنھوں نے جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں پانچ علما نے ،جن میں آزاد سجانی بھی شامل تھے باضا بطافتو ی بدین مضمون دیا کہ:

ھے دُریر بحث یعنی شرقی حصہ (جومسجد کے شسل خانوں پرمشمل تھا) نہ ہماً اور شرعاً جزومسجد اور شامل مسجد ہے۔ شرع اسلام کی رُوسے مسجدیا اُس کے کسی جزویا حصہ کی بچے یا مبادلہ مجوزہ خلاف بشریعت ہے۔'' (5)

اس فتوے کی موافقت میں علائے ہریلی ، بدایوں اور فرنگی محل کی طرف ہے بھی فتاوی شائع ہوئے کہ ''مسجد مال وقف ہونے کی وجہ سے بلا معاوضہ یا بالمعاوضہ قابل انتقال نہیں۔''

چنانچیمسلمانوں نے لیفٹینٹ گورنرصوبہ جات متحدہ اور وائسر ائے ہند کو بذریعہ تار اور میموریل اپنے جذبات ہے آگاہ کیا،لیکن اِس کا کوئی اثر نہ ہوا اور 3 جولائی 1913ء کو مسجد کا ذکورہ حصہ ہڑک کوکھلا کرنے کے لیے گرادیا گیا۔

اسے مسلمانا نِ ہند کے نہ ہبی جذبات بھڑک اُٹھے۔ چنانچہ 3 اگست 1913ء کو مسلمان جوق در جوق مجھلی بازار میں جمع ہوئے اور منہدمہ شسل خانوں کی جواینٹیں موقع پر موجو دخھیں وہ بغیر گارے کے ایک کے اوپرایک رکھنا شروع کر دیں۔ (6) اِس پر مقامی حکام نے مسلح پولیس کو بلوا کر نہتے مسلمانوں پر فائر کھلوا دیا ، جس سے بے شار مسلمان شہید ہوگئے

اور بہت سوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں جمر دیا گیا اور اِن پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔اس پر تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ہرطرف مسجد کی بازیابی کے لیے لیڈر،علمائے بازیابی کے لیے لیڈر،علمائے کرام اورمشائخ عظام میدان میں آگئے۔

16 اگست 1913 ء کومسلمان معزیزین کا ایک وفدجس میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی ، راجه صاحب محمود آباد ، سررضاعلی وغیره شامل تھے، لیفٹینٹ گورنر سے ملا اور اس پرواضح کیا کہ تمام مسجد یکسال طور پرمتبرک ومقدس مجھی جاتی ہے خواہ وہ عنسل خانہ ہوسیڑھی یا منبر ، اس لیا کہ تمام مسجد کے کسی حصہ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ (7) آخر کار 14 اکتوبر کومولا ناعبدالباری ، راجبہ صاحب محمود آبا داور سرعلی امام نے مسلمان قوم کی طرف سے وائسر ائے ہندسے چند شرا نظ پر صلح کرلی ، جن میں سے ایک بھی :

چونکہ مسجد کی سطح زمین سے کئی فٹ بلند ہے،اس لیے جس جگٹسل خانے واقع تھےوہ بدستور قائم کر لیے جائیں گے،لیکن نیچ کی زمین پرفٹ پاتھ بنا دیا جائے گا؛ تا کہ راہ رَو اِس برسے گزر سکیس۔'(8)

چونکہ مولا نا عبد الباری صاحب نے إسلامی فقہ کے مسلمہ اصول ''وقف بالعوض یا بلاعوض قابلِ انتقال نہیں۔'' کی صریح خلاف ورزی کی تھی ؛ إس پر علمائے حق کے در دبھرے قلوب تڑپ اُٹھے اور اُن کی طرف سے مولا نا موصوف کے إس فیصلے کی تر دید میں کافی رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔اس تر دیدی لٹر پچر میں اعلی حضرت کی ''ابانة المعتوادی فی مصالحة عبد البادی'' اور حاجی مقتدا خان شروانی کی ''ابلیس کا خطبہ صدارت' نمایاں حیثیت رکھتی تھیں۔فاضل بریلوی نے اپنے موقف کے ہر پہلو کوفقہ شریف کی روشنی میں اِس

طرح واضح فر مایا کہ خالفین (مولا ناعبدالباری وغیرہم) کے دلائل کی حیثیت پر کاہ کے برابر ہھی نہ رہی۔ فہ کورہ رسالے کے جواب میں مولا ناعبدالباری صاحب نے (خدا جانے کس مصلحت کی بناپر) دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی تو اعلی حضرت نے ''قامع السو اھیات کہ است مصلحت کی بناپر) دفاع کر کے مولا نافرنگی محلی کے غلط مفروضے کے تارو پو داس طرح کجھیر دیے کہ اِس کے بعد مولا نا اور اُن کے ہم مسلک کسی عالم یالیڈر کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے محتے موقف سے اختلاف کرنے کی کی جرائت نہ ہوئی اور نہ ہی حکومت برطانیہ کو اِس کے بعد مسلمانوں کے متبرک مقامات کی ہتک کرنے کی ہمت ہوئی۔ اِس طرح اسلامی فقہ کا فروہ درکن ہمیشہ کے لیے مصلحت پرستوں کی دستبر دیے محفوظ ہوگیا۔

## انسدادِگا وَکشی:

مولانا سیدسلیمان اشرف (سابق صدر شعبه اسلامیات علی گڑھ متوفی 1939ء) فرماتے ہیں:

''سن ستاون کا ہنگامہ'' (1857ء کی جنگ آزادی) اور''ستارہ صلاح وفلاحِ مسلمانا نِ ہند کاغروب''مفہوم مرادف ہے۔مسلمانوں کے اِس تنزل سے اُن کی ہمسامیقوم نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور بہت جلدمسلمانوں کے املاک اور دیگر جاہ وعزت کے سامان اہل ہنود کے دست وتصرف میں آگئے۔

ہندو وُں کو جب اِس طرف سے ایک گونہ اطمینان پیدا ہو گیا تب اُنھوں نے مسلمانوں کے مذہب پرحملہ آوری شروع کی۔مظالم و جفا کاری کا ایک کوہ آتش فشاں تھا،جس سے انواع واقسام کے شعلے بھٹ کر نگلتے اور جابجامسلمانوں کی عزت وحمیت، اُن کے حقوق کے ساتھ خاک سیاہ کرنا چاہتے تھے۔ یوں تو مسلمانوں کا ہررکن مذہبی اہل ہنودکو چراغ پاکر دینے کا کافی بہانہ تھا، لیکن بقرعید کے موقع پر گائے کی قربانی سے جو تلاظم اور بھجان اُن میں پیدا ہوتا اُس کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے، لیکن غیرت مندمسلمان اپنے اِس دینی وقار اور مذہبی استحقاق کو قائم رکھنے میں ہمیشہ استقلال وہمت سے اُن کی ستمگاریوں کی مدافعت کرتے رہے۔ (9)

اہل ہنود نے اس پر بس نہ کی بلکہ ۱۲۹۸ صیں ایک فتوی، جس میں اِس بات پر زور دیا گیا تھا کہ' موقعۂ بقرعید، گائے کی قربانی ، جب کہ موجب فتنہ و فساد ہے اور امن عامہ کی وجہ سے اِس میں خلل آتا ہے، اگر گائے کی قربانی مسلمان موقوف کر دیں تو کیا مضا کقہ ہے؟''مرتب کر کے بنام زید وعمر و مختلف شہروں سے مختلف علمائے کرام کے نام روانہ کیا۔ حضرات علماء کرام نے ہر جگہ اور ہر شہر سے ایک ہی جواب دیا کے شریعت نے جوافتیار کیا۔ حضرات علماء کرام نے ہر جگہ اور ہر شہر سے ایک ہی جواب دیا کے شریعت نے جوافتیار عطافر مایا ہے اُس سے فائدہ اُٹھانے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ خوف فتنہ ہوتو حکومت کو متوجہ کرنا چاہیے۔

\* ۱۳۰۰ ہے لگ بھگ اِس فتنے کو پھر اٹھایا گیا تو مولا نامفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرۂ نے اس اِستفتا کے جواب میں ایک رسالہ بنام اُنے فسس الفِحَر فعی قُر بان البقر تیار کر کے شائع فر مایا، جس سے باطل کی روش کی ہوئی شمعیں فوراً بچھ گئیں۔اس کے بعد ہندووں نے کئی دفعہ اس فتنے کو اُٹھانے کی کوشش کی ، کیکن ہر بار اعلیٰ حضرت کے فتاوی نے اُن کی غدموم کوششوں کو بار آور نہ ہونے دیا۔

خلافت کے زمانے میں انسدادِقر بانی گاؤنے شدت سے سراُ ٹھایا ، اِس دفعہ اہل ہنود کے ساتھ مسلمان بَو فروش لیڈر بھی شامل تھے ، اُن لوگوں نے اونٹوں پر بیٹھ کرایسے اشتہاروں کی اِشاعت کی جوگائے کی قربانی کی مخالفت میں تھے، بلکہ حکیم اجمل خان جیسے لیڈر نے محض شہرت عام اور اہل ہنود کو خوش کرنے کے لیے حدیث شریف میں تحریف کرڈالی۔ اعلی حضرت کے معتقدین کی کوششوں سے بیافتندر فع دفع ہو گیا۔ پھرتقسیم برصغیر کے زمانے تک بیافتند نہ اُ مجرا۔

## تحريك عدم تعاون وخلافت:

خلافت تمیٹی کی بنیاد آل انڈیا مسلم کانفرنس میں 22 ستمبر 1919 ء کورکھی گئی۔ تحریک خلافت کا مقصد سلطان ترکیہ کی سلامتی اور خلیفہ کی حیثیت سے سلطان ترکی کی حاکمیت تسلیم کیا جانا قرار پایا، لیکن حکومت ترکی کوشکست ہوئی اور اُسے معاہدہ سیورے حاکمیت تسلیم کیا جانا قرار پایا، لیکن حکومت ترکی کوشکست ہوئی اور اُسے معاہدہ کی شرائط اِس قدر (TREATY OF SEVREY) مانے پر مجبور کیا گیا۔ اِس معاہدہ کی شرائط اِس قدر برکی اور ذلیل تھیں کہ اِس سے مسلمانان ہند کے قلوب کو شخت دھیجالگا۔ (10)

28 مئی 1920 ء کو جمبئی میں خلافت کا نفرنس کا جلسہ ہوا، جس میں "عدم ہتا ہوان"
کے اُصول کو تسلیم کیا گیا اور مسٹر گاندھی کو تحریک عدم تعاون کا راہنما قرار دیا گیا۔ یہ تحریک بڑے نیک اور پا کیزہ مقصد لے کر اُٹھی تھی ، لیکن اِس کے مسلمان رہنما سحر گاندھی سے اِس فقد رمسور ہوگئے کہ "الکفور ملّة واحدہ "کا سبق بھول گئے اور تحریک کے ذمہ دارا فرادسے ایسان سوز افعال واقو ال سرز دہوئے کہ اُن کے ذکر سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ایمان سوز افعال واقو ال ہرز دہوئے کہ اُن کے ذکر سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اِن حضر ات کے غیر اسلامی افعال واقو ال کی تفصیل "المحجمۃ المؤتمنه" از اعلی حضرت، 'کاندھی کے نام کھلا خط' از عبد القدیر بلگرامی ،" تحقیقات یا دریہ" از مولان جمیل الرحمٰن بریلوی "کانور" از سیرسلیمان اشرف" "دو امنع الحمیر" از مجلس رضا ہریلی ، "مسلمانوں کا اِیثار اور جنگ آز ادی "از خان عبد الوحید خان اور" فاضل ہریلوی اور ترک موالات' از

پروفیسر محرمسعو داحرمیں دیکھی جاسکتی ہے۔

اگر چتر کیب عدم تعاون کے زمانے کو پیچاس برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی جب اِن رہبران خود گم کردہ کے افعال واقوال پرنظر پڑتی ہے تو سر حیاسے نیچ جھک جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے نہ صرف اِس پربس نہ کی بلکہ شرکوں (ہندو) کے بھرے میں آ کر مسلمانوں کی دوعظیم درس گاہوں' دمسلم یو نیورسٹی، علی گڑھ' اور' اسلامیہ کالج، لا ہور' کو جاہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔

پہلے اُن کے مشر کانہ اقوال و افعال ملاحظہ فرما ہے ! پھرعلی گڑھ اور لا ہور کالج کی طرف آتے ہیں۔

رسالہ النّب ظر کے ایڈیٹر مولا ناظفر الملک نے کہا:'' اگر نبوّت ختم نہ ہوئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔''(11)

مولا نا شوکت علی فر ماتے ہیں:''زبانی جے پکارنے سے پچھٹہیں ہوتا، اگرتم ہندو بھائیوں کوراضی کرو گے تو خداراصنی ہوگا۔''(12)

پیرطریقت حضرت مولا ناعبدالباری یوں گوہرافشاں ہوئے:''اِن (گاندھی) کواپنا راہنما بنالیا ہے، جووہ کہتے ہیں وہی ہانتا ہوں اور میر احال توسر دست اِس شعر کے موافق ہے: عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت رفتی و ثاریت برستی کر دی (13)

اب رہے چھوٹے بھائی مولا نامحم علی جوہر تو وہ تمام حدود کو پھلانگ گئے اور ایک انگریزی اخبار کے وقائع نگار کو بعد از خدابزرگ توئی قصہ مخضر کانعرہ بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:'' میں اپنے لیے بعد رسول مقبول پھر کھی گاندھی جی ہی کے احکام کی متابعت ضروری سمجھتا ہوں'' (14) ان لیڈروں نے اِس پربس نہ کی بلکہ بقول سابق مرکزی وزیر خان عبد الوحید خان جا مع مسجد ( دبلی ) کے منبر پر شر دھا نند سے تقریریں کرائی گئیں، ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کور کھ کرجلوس نکالے گئے، مسلمانوں نے قشقے لگائے، گاندھی جی کی تصویروں اور بتوں کو گھروں میں آویز ال کیا گیا، حضرت مولئی علیہ السلام کوکرشن کا خطاب دیا گیا، ''ویڈ''
کو اِلہا می کتاب تسلیم کیا گیا، گائے کی قربانی کی ممانعت کے قباوی اُونٹوں کی پشت پر سے تقسیم کیے گئے۔ (15)

علائے حق نے ہادی برحق میر اللہ کے لائے ہوئے دین کو اِس طرح بازیجی اطفال بنتے دیکھا تو اُن کی ایمانی غیرت بھڑک اُٹھی اور اپنے آ قاومولی میر اللہ کے لائے ہوئے مذہب کو بچانے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے میدان میں کو دیڑے۔ چنا نچی مولا نااحدر ضا خاں بریلوی قدس سرہ نے جہاں ذاتی طور پر اپنے قلم سے اِن ناعاقبت اندیثوں کے کفریہ کلمات وافعال کی تر دید کی ، وہاں بریلی میں کل ہندمرکزی جماعت رضائے مصطفی قائم کی ، جس نے اس سلسلے میں قابل قدر خد مات سرانجام دیں ، جن کا مختصر ذکر درج ذیل ہے۔

#### الطارى الدارى لهفوات عبد البارى:

تحریک عدم تعاون و خلافت کے لیڈروں میں صرف حضرت مولانا عبد الباری صاحب کی ذات کرامی ہی الیم قلی جو اسلامی دنیا میں مسلّمہ حیثیت (بطور ایک ماہر اسلامیات اور مذہبی راہنما) رکھتی تھی۔ دوسرے راہنماؤں، مثلاً مولا ناشوکت علی ،مولا نامجمہ علی اور ظفر الملک وغیرہ کا شارنہ تو عالموں میں تھا اور نہ ہی وہ اسلامی فقہ پرعبورر کھتے تھے ؛اس لئے جب مولا نافرنگی محلی کے غیرمختاط خلاف اسلام کلمات اور گاندھی پرستی نظر سے گزری تو

مولانا احمد رضاخان کا دل خون کے آنسورو نے لگا۔ آپ نے بذریعہ خطو کتا بت متین اور سنجیدہ لہجہ میں اِفہام تفہیم چاہی ،لیکن مولا ناعبد الباری پرگاندھی کی عقیدت کا نشہ اِس قدر طاری تھا کہ اعلی حضرت کی بیمسائی بار آور نہ ہوئیں۔ پھر آپ نے مجبور ہوکر ''السطاری السدادی لھفو اتِ عبد الباری'' تصنیف فر مائی ،جس میں آپ نے ذراسخت لہج میں مولا نا فر بگی تحلی کو حضور پر نور میر الله کا پیغام سنایا اور بدلائل قاہرہ اُن پرواضح کیا کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں یہ کوئے یار کے بجائے وادی کفر کی طرف جاتی ہے۔ آپ نے واضح فر مایا کہ کفر ملت واحد ہے اور اس میں ہندو ،سکھ عیسائی کی کوئی تمیز نہیں۔

سلطنت عثمانیہ، مقامات مقدسہ اور خلیفۃ المسلمین کی حاکمیت اعلیٰ تسلیم کیے جانے کے مسائل پر اعلیٰ حضرت دوسرے لیڈروں سے متفق تھے۔ اُنھیں تو اِس طرزعمل سے اختلاف تھا، جو اِس سلسلے میں اختیار کیا گیا تھا، اور مسلمان راہنماؤں نے الیی فدہبی اور سیاسی غلطیوں کا ارتکاب کیا جس کی تلافی مدتوں تک نہ ہوسکی، بلکہ ہم پاکستانی ابھی تک اُن غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ (16)

السطاری المداری میں اعلیٰ حضرت نے مولا ناعبدالباری کوغیرت دلائی اور ثابت کیا که آپ اپنے اسلاف کے علی الرغم غلط راہ پر پڑ گئے ہیں اور مسلمان قوم کی تباہی کا بار بحثیت ایک روحانی پیشوا ہونے کے آپ پر پڑے گا۔

اِس تالیف کے مطالعہ سے مولا ناعبدالباری موصوف کے سینہ میں دینی حمیت کی جو چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اُٹھی اورآپ پر صراطِ متنقیم واضح ہوگئی۔آپ (مولانا فرنگی محلی) نے مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور مولانا محمد امجد علی (صاحب بہار شریعت) کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور روزنامہ ہمدم میں اپناتو بہنامہ بدیں الفاظ شائع فرمایا: "اے اللہ! میں نے بہت ہے گناہ دانستہ اور نا دانستہ کیے ہیں،سب کی میں تو بہ کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں نے اُمور قولاً و فعلاً تج ریاً و تقریراً بھی کیے ہیں، اِن سب اور اِن کے ماننداُ مور ہے حض مولوی صاحب موصوف (مولا نا احمد رضا خال) پر اعتما دکر کے قوبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ! میری تو بہ قبول کراور مجھے تو فیق دے کہ تیری معصیت کا ارتکاب نہ کروں۔ "(17)

اس طرح بیقابل قدرتالیف ایک بڑے عالم دین کوراہ راست پر لے آئی۔ (18) إسی طرح بعد میں مولا نامح معلی جو ہر اور مولا ناشوکت علی نے اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر خلیفہ اور رفیق کارمولا نافعیم الدین مراد آبادی کے سامنے گاندھی گر دی، سلسلۂ ہندونو ازی اور احکام اسلامی سے انحراف وغیرہ سے قو بہرلی۔ مولا نامجم علی جو ہرنے مولا ناموصوف سے فرمایا:

آب گواہ رہیں میں آئندہ بھی ہنوداور غیر مسلموں سے اتحاد و وداد نہ رکھوں گا۔ (19)

## على گڑھ کالج کا قضیہ:

مسلم کالج (بعد میں یو نیورٹی) شروع ہی ہے مولا نامحمود حسن اور ان کے ہمنو اعلاکی نظر میں بری طرح کھٹکتا تھا اور اُن کی دلی خوا ہشتھی کہ کسی طرح اِس بت کوڈھا دیا جائے۔ آخرتح کیکٹر کے مولات کے سلسلے میں مسٹر گاندھی کے ایما پرمولا نامحمود حسن اور ابوالکلام نے پروگرام بنایا تو مولا نامحمود حسن نے اسلامیہ کالج ، علی گڑھا ور اسلامیہ کالج ، لا ہور کونیست ونابود کرنے کے لیے اسینے دریہ یہ بخض کا یوں اظہار فرمایا:

"علی گڑھ کالج کی ابتدا کی حالت میں علمائے متدیّنین نے علی العموم إس قسم کی تعلیم کے جواز سے، جواز سرتا یا گورنمنٹ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، روکا۔

برشمتی ہے وہ رک نہ کی۔ اب جب کہ اِس کے ثمرات و نتائج آنکھوں ہے دیکھ لیے تو قوم کو اِس ہے بچاناب البداھة ایک ضروری امر ہے۔'(20) ( یہ بھی عجیب انفاق ہے کہ عصرِ حاضر کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تحریک پاکستان ) کا علی گڑھ کے فاضلوں علی گڑھ کے فاضلوں نے ایشر تعداد میں ساتھ دیا اور دیو بند کے فاضلوں نے اِس تحریک کی مخالفت کو عین اسلام قرار دیا )

مولا نامحمود حسن دیوبندی نے اسلامیہ کالج علی گڑھ کے طلبہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

''میں امید کرتا ہوں کہ میری معروضات سے آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا اور علی گڑھ کی عمارتوں، کتب خانوں وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بیے خیال بھی آپ کو دستک دے گا کہ قسطنطنیہ، شام فلسطین اور عراق کی قیمت سے اِن چیز وں کو کیانسبت ہے؟''

مولا نامحمود حسن کے فناوے ، ابوالکلام اور مولا نامحر علی کی تقریریں اور خطبات آخر میں رنگ لائے۔ ڈاکٹر انصاری اور مولا نامحر علی جوہر کی زیر سرکر دگی' مجاہدین' کی ایک عظیم فوج نے علی گڑھ کالج (21) پر ہلّہ بول دیا ، خدا بھلا کر ہے مولا نا حبیب الرحمٰن خان شروانی ، مولا ناسید سلیمان اشرف اور ڈاکٹر سرضیاء الدین مرحوم کا، اُن کی بلند ہمتی اور مساعی عظیم سے کالج مکمل شکست وریخت سے نے گیا اور بعد میں اِس کالج نے یونیورٹی کی شکل اختیار کرلی اور اِس کے نونہالوں نے تحریک یا کستان میں بھر پور حصہ لیا۔

## اسلاميه كالج لا مورير دهاوا:

علی گڑھ کالج کے فاتحین نے اب اسلامیہ کالج ، لا ہور کی طرف با گیں موڑیں۔اس گروہ کا قائدو ڈمخض تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس مسلمان قوم کونتاہ کرنے کے لیے وقف تھا، فاضل بریلوی نے اس کے متعلق کیاخوب کہاہے

آزاد مگرن تو بے شک مشرک دہ مسلم می دبی بیٹے یک مشرک زاسلامت اگر بہرہ بدے میکردے برناخن مسلمے فدالک مشرک

اعلی حضرت نے ابوالکلام کی ساری زندگی کوجس خوبی سے دوشعروں میں سمو دیا ہے اُس کی دا دنمیں دی جاسکتی غرضیکہ ابوالکلام صاحب 20 اکتوبر 1920 ء کولا ہور پنچے اور انجمن حمایت اسلام کی جزل کونسل میں ممبران کوا پناہمنو ااور ہم خیال بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کے حامیوں نے ابوالکلام زندہ با د کے نعرے لگائے اور قریب تھا کہ انجمن کے ارکان مولا نا کے حق میں رائے دیتے کہ شخ عبدالقا در مرحوم اپنی جگہ سے اٹھے اور مولا نا کے حق میں رائے دیتے کہ شخ عبدالقا در مرحوم اپنی جگہ سے اٹھے اور مولا نا کی جذباتی لیکن ناعاقبت اندیشانہ تقریر کا اپنی متین اور شجیدہ لیکن دلائل سے بھر پور تقریر سے رہ بلغ فرمایا۔

اس کے بعد انجی حمایت اسلام نے ، جس کے جز ل سیرٹری اُس وقت علامہ اقبال (22) تھے، یہ فیصلہ کیا کے ایسے علما سے رجوع کیا جائے جومسٹرگا ندھی کے حلقہ اُڑ سے باہر ہوں اور اعلاء کلمۃ الحق جن کی زندگی کا وظیفہ ہو۔ چنا نچہ بیہ کام مولوی حاکم علی صاحب پر وفیسر سائنس اسلامیہ کالج ، لا ہور کے سیر دکیا گیا ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل فتو کی دیا:

''اللہ تعالیٰ نے ہمیں کا فروں اور یہو دو نصار کی کے ساتھ تو تی (دوتی) سے منع فرمایا ہے، مگر ابو الکلام تو تی کے عنی معاملت اور ترک موالات (نان کو آپریشن)

قرار دے رہے ہیں اور بیصر تک زیادتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ فرار دے رہے ہیں اور بیصر تک زیادتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ فہ کور نے 20 کو جب تک اسلامیہ کالج ، لا ہور کی سرکاری امداد تشریف لاکر بیا طلاق کر دیا ہے کہ جب تک اسلامیہ کالج ، لا ہور کی سرکاری امداد

بندنه کی جائے اور یونیورٹی سے اِس کا قطع الحاق نہ کیا جائے تب تک انگریزوں سے ترک موالات نہیں ہوسکتی اور اسلامیہ کالج لا ہور کے لڑکوں کوفتو کی دے دیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتو کالج حجور ڈو؛ لہذا اِس طرح کالج میں بے چینی پھیلا دی۔علامہ مذکور کا بیفتو کی غلط ہے؛ یونیورٹی کے ساتھ الحاق قائم رکھنے سے اور اِمداد لینے سے معاملت قائم رہتی ہے نہ کہ موالات لہذا میں فتو کی دیتا ہوں کہ یونیورٹی کے ساتھ الحاق اور اِمداد لینا جائز ہے۔'(23)

اور اِس فتوی کومع ایک خط کے جو درج ذیل ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی تصدیق تصحیح کے لیے روانہ کیا:

أ قائے نامدارمؤبدملت، جنابشاہ احدرضا خال صاحب مظلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

پشت بہذا پرفتوی مطالعہ گرامی کیلیے إرسال کر کے اِلتجا کرتا ہوں کہ دوسری نقل کی پشت پر اِس کی تھیجے فرما کراحقر نیاز مند کے نام بواپسی ڈاک اگر ممکن ہوسکے تو آج ہی یا کم از کم دوسرے روز بھیج دیویں۔ انجمن حمایت اسلام کی کونسل کا اجلاس 31 اکتوبر 1920ء کو ہونا قرار پایا ہے اُس میں یہ پیش کرنا ہے۔ دیو بندیوں اور نیچر یوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا، ہندوؤں اور گاندھی کے ساتھ موالات قائم کر لی ہے اور مسلمانوں کے کام میں روڑے آٹکانے کی ٹھان لی ہے۔ عالم حفیہ کوان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے کام میں روڑے آٹکانے کی ٹھان لی ہے۔ عالم حفیہ کوان کے ہاتھوں سے بچائیں۔''

نيازمنددعا كو:

حاكم على بموتى بإزار، لا مور، 25 اكتوبر، 1920 ء (24)

اعلی حضرت نے اِس فتوی کی تصدیق فر مائی اور لکھا کہ ایسی إمداد جومشر وطنہ ہوجائز ہے۔ چنا نچے اعلیٰ حضرت کے اِس فتوی کو جمایت اسلام کی جنرل کونسل میں پیش کیا گیا اور بیہ عظیم درس گاہ اغیار کی دشتبر دسے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئ ۔ بعد میں مولوی حاکم علی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دوسرے فتاوی کے ساتھ ترتیب دیکر بعنوان'' اصلی جمعیت العلماء ہند کے فتاوے' شاکع کیا۔

#### المَحَجَّةُ الْمُؤتَمِنَه فِي آية المُمُتَحِنه:

اس سے پیشتر اعلی حضرت إس قتم کے فتاوی دے کر مدرسہ عربیہ اسلامیہ، کچی باغ
بنارس اور مدرسہ اسلامیہ، سبز باغ کراچی کوخلافتیوں کے مذموم حملوں سے بچا چیا تھے۔
الغرض مذکورہ فتوی کے لا ہور پہنچنے کے بعد مخالفین کے إرادوں اور منصوبوں پراوس پڑگی اور
تخر یک عدم تعاون کے حامیوں میں سے ایک صاحب، مولوی عزیز الرحمٰن صاحب (سابق
ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول، لائل پور) نے ایک طویل استفتاء مرتب کر کے، جوخلافتیوں کی
ترجمانی کرتا تھا، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بر ملی شریف بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے جوابا ایک
مفصل فتویٰ دیا جو بعد میں المحدجة المہؤتہ نے نام سے شائع ہوا۔ (25) اس طرح
المحدجة المہؤتہ منہ کے نام سے ایک ایسی دستاویز وجود میں آئی جس نے ہرموقع پراور ہر
مشکل میں مسلمانان ہند کے لیے دلیل راہ کا کام دیا۔

اس فتوی میں اعلیٰ حضرت نے قرآن حمید کی اس آیت:

"لَا يَنهٰكُمُ اللَّه عَنِ اللَّذِينِ لَم يُقَاتِلُوكُم في الدين وَلَم يُخرِجُوكُم مِن دِيَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِين." الله تههیں اُن کا فرول سے منع نہیں کرتا جوتم ہے دین میں نہاڑے اور تہهیں تمہارے گھرول سے نہ نکالا کہ اُن کے ساتھ احسان کرواور اُن کے ساتھ انصاف کا برتا و کروتو بیشک انصاف والے اللّٰہ کومجوب بین '(یارہ: 28 ،سورہ الممتحنہ، آیت: 8)

پرمفصل بحث کی اور تمام متند تفاسیر و کتب فقد، مثلاً تفسیر رازی، روح البیان تفسیر ابوالسعو داور مدایه وغیره اور اقوال علما وفقها کی روشی میں مخالفین کے اِس استدلال که'' اِس آییم تحفیہ سے غیر محارب ہنود کے ساتھ وِدادو محبت جائز ہے بلکہ فرض ہے'' کے تارو بود بھیر دیا وہ اور ثابت کر دیا کہ کافر مسلمانوں کاولی نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

دیے اور ثابت کر دیا کہ کافر مسلمانوں کاولی نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

دیم گز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر راہ نہ کرے گا۔' (النساء: 141)
عدم تعاون کے حامی لیڈرکو فہ کورہ آیت پاک کے سمجھنے میں جوٹھوکر لگی اُس کا اِبطال

كرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں:

''إن صاحبوں سے يہ بھى پوچھ ديكھيے كەسب جانے دو،آيكر يمه ''لا يَـنها گهم''
ہر نشرک غير محارب كوعام ہوكر محكم ہى سہى اور مشركين ہند ميں كوئى محارب بالفعل
نه سهى ،آيكر يمه نے بچھ مالى برتاؤ، مالى مؤاسات ہى كى رخصت دى؟ يايہ فرمايا
كەأن كى جے پچارو؟ أخيس مساجد سلمين ميں باادب و تعظيم پہنچا كرمسند مصطفیٰ
گوشت كھانا گنا و گھم او؟ قرآن مجيد كورامائن كے ساتھ ايك ڈولے ميں ركھ كر
مندر ميں لے جاؤ؟ أن كے سرغنہ كو كہوكہ خدانے ان كے گاندھى كو تہمادے پاس
مندر ميں لے جاؤ؟ أن كے سرغنہ كو كہوكہ خدانے ان كے گاندھى كو تہمادے پاس
مندر ميں لے جاؤ؟ أن كے سرغنہ كو كہوكہ خدانے ان كے گاندھى كو تہمادے پاس

''اگر بفرض باطل إن (رہبران گم کردہ راہ) کی بیشتر گربگی مان بھی لی جائے تو عام شرکین ہندکو ''کم یُدھا تِلُو کُم فِی المدِین' کامصداق ماننا ایمان کی آنکھ پر مخسیری رکھنا ہے۔ کیا وہ ہم سے دین پر نہ لڑے؟ کیا قربانی گاؤ پراُن کے سخت ظالمانہ فساد پر انے پڑ گئے؟ کیا کٹار پور، آرہ اور کہاں کہاں کے ناپاک و ہولناک مظالم جو ابھی تازہ ہیں دلوں سے محو ہو گئے؟ بے گناہ مسلمان نہایت بختی سے ذری کے گئے مٹی کا تیل ڈال کر جلائے گئے ، ناپاکوں نے پاک مسجدیں ڈھائیں، قرآن پاک کے پاک اور ات بھاڑے اور جلائے اور ایسی ہی وہ باتیں جن کانام لئے کا پیجہ منہ کو آئے۔''(27)

غرض کہ اعلیٰ حضرت نے عدم تعاون کے حامیوں اور گاندھی کے افعال واقوال کی ایک ایک کے افعال واقوال کی ایک ایک کی کرے المصحیحة الممؤ تمنه میں تر دید فرمائی ہے اور آفتاب کی طرح روش کردیا کہ کوئی بھی غیر مسلم، جا ہے ہندو ہویا عیسائی ،مجوسی ہویا یہودی اسلام اور مسلمین کے مقابلے میں "الکفر ملة واحدة" ( کفرایک ہی ملت ہے ) کامصدات ہے

## مولانانعيم الدين مرادآبادي اورتضور پاكستان:

اعلیٰ حضرت کے فیضان اوراُن کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے فسادات مجبئ کے موقع پر ماہ شوال ۱۳۵۰ھ /1931ء میں فر مایا کہ ہندوستان کو ہندومسلم علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مولانا شاید پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے واشگاف الفاظ میں تقسیم ہندکی تجویز پیش کی ۔ چنانچے فرماتے ہیں:

'' جمبئی کے ہندوکوشش کررہے ہیں کہاپنی دو کانیں مسلمان محلّوں سے ہٹا کر ہندو محلوں میں لے جائیں۔ہندوؤں کے بیافعال، یہ تجویزیں، بیطرزعمل اتحاد کے ذرابھی منافی نہیں، لیکن مسلمان ایسا کریں تو اتحاد کے دشمن قر اردیے جا ئیں، یہ کھلی نا انصافی ہے۔ جب ہندوا پنی حفاظت اِسی میں ہمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں سے علیحدہ ہوجا ئیں اورا پنی حدود علیحدہ کرلیں تو مسلمانوں کو بقیناً ان کے محلوں میں جانے اور اُن کے ساتھ کارو بارر کھنے سے احتیاط رکھنا چا ہیے۔ دونوں اپنی اپنی حدود جدا گانہ قر اردیں اور اِسی نقطہ کو کھوظ رکھ کرسیاسی مباحث کو طے کرلیں، یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے ہندومسلم علاقے جدا جدا بنالیں؛ تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے۔ ہر علاقے میں اُسی علاقوں میں مسلمانوں کی اور ہندوعلاقوں میں ہندوؤں کی۔ اب نہ مخلوط و جدا گانہ انتخاب کی بحثیں دربیش ہوں گی، نہ کونسلوں میں کے۔ اب نہ مخلوط و جدا گانہ انتخاب کی بحثیں دربیش ہوں گی، نہ کونسلوں میں شختوں کی منازعت کا کوئی موقع رہے گا۔ ہرفریق اپنی حدود میں آ رام کی زندگ گرار سکے گا۔ جب ہندو ذہنیت نے بمبئی میں گوارا کرلیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جدید گومت کا مسئلہ اِس اُصول پر نہ طے کیا جائے؟''(28)

### تحريك يا كستان:

حضرت صدر الا فاضل کی پیچریر بالکل واضح ہے کہ اُنھوں نے بیا صول بہت پہلے پیش کر دیا تھا، جے بعد میں اپنا کر پاکستان حاصل کیا گیا۔ صدر الا فاضل علیہ الرحمہ کی قومی خد مات بے شار ہیں مگر 1940ء میں قرار داد پاکستان کے پاس ہونے پرتو اُن کی تمام تر توجہ تحر کیک پاکستان کی طرف ہوگئ تھی۔ آل انڈیاسٹی کانفرنس کے ذریعے پوری قوم کونظریہ پاکستان کا حامی بنانے کی کامیاب مساعی کیس۔ اِس سلسلے میں آپ کے دل میں جوزئ پھی وہ اُن خطوط سے عیاں ہیں جواُنھوں نے مولا نا ابواالحسنات علیہ الرحمہ کوتح بر فرمائے۔ اِن

تاریخی خطوط کے بعض اقتباسات ملاحظه ہوں:

(الف) آل انڈیاسٹی کانفرنس کانام''جمہوریت اسلامیہ مرکزیہ' ہے۔ بید دوایوانوں پرمشمل ہوگی:ایک ایوان عام،ایک ایوان علا۔ ایوانِ علاء کانام جمہوریت عالیہ ہوگا۔ (29) (ب) پاکتان کی تجویز سے جمہوریت اسلامیہ کوکسی طرح دست بر دار ہونا منظور نہیں، خود (قائد اعظم محمطی) جناح اِس کے حامی رہیں یا ندر ہیں۔ (30)

(ج) الیکش کے موقع پر کانگرس کے حق میں رائے دینے سے مسلمانوں کورو کنا بالکل بجاہے اور اس میں کچھے بھی تامل نہیں۔(31)

اعلی حضرت فاصل بریلوی کے نامور خلیفہ اور تلمیذر شید حضرت ابوالمحامد سیّد محمد ث کچھوچھوی رحمة الله علیه (صدر آل انٹریاسی کانفرنس) جوجید عالم دین، رُوحانی پیشوا اور بے مثال خطیب تھے، نے تحریک پاکستان کے لئے عظیم خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے پاک وہند کے تقریباً سب ہی چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان کے حق میں مدلل تقاریر فرمائیں اور اپنے لاکھوں مریدین کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ نے ۵۔ ۲ رجب المرجب ۱۳۵۵ سے کوآل انٹریاسی کانفرنس اجمیر شریف میں خطبہ دیا جو "السخطبة الأشر فیمه لیا جمھوریة الاسلامیة" کے نام سے دومر تبہ چھپ چکا ہے۔ اِس مبارک خطبہ کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں:

ک "المشایخ کلهم کنفس و احدة " (تمام مشائخ ایک جان کی طرح بین) کر کے دکھانا ہے۔ إن پاکوں کا پاک عزم بیہ کرفتہ رفتہ مندوستان کو پاکستان بنا کر دکھا دینا ہے۔

ات امیں نے بار بار پاکتان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف کہدویا ہے کہ

پاکستان بنا ناصر ف سنیوں کا کام ہے اور پاکستان کی تغییر آل انڈیاسنی کانفرنس ہی کرے گی۔اس میں سے کوئی بات نہ مبالغہ ہے، نہ شاعری ہے اور نہ سنی کانفرنس سے غلو کی بنا پر ہے۔

آخر میں اہل سنت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

اگرایک دم سارے سی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتادے کہ مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتادے کہ مسلم لیگ کس کو کہا جائے گا؟ اس کا دفتر کہاں رہے گا؟ اور اس کا حجنٹہ اسارے ملک میں کون اٹھائے گا؟

اس سے پہلے آپ نے آل انڈیاسی کانفرنس، منعقدہ بنارس میں نہایت طویل اور لل خطبہ دیا جو 'خطبہ صدارت جمہوریت اسلامیہ' کے نام سے طبع ہوا، جس کے 28 صفحات ہیں ۔ اِس خطبہ کا ایک ایک حرف حضرت محدث کچھوچھوی کی بالغ نظری اور مقصد سے عشق کا ترجمان ہے ۔ تحریک پاکستان پر کام کرنے والوں کے لیے ان خطبات کا مطالعہ لازمی ہے۔

غرض کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل ہریلوی قدس سرۂ نے سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف آواز بلندگی، یعنی دوقو می نظریہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ پھر ان کے باعزم و باہمت خلفا و تلا غمہ اور ان کے ہم مسلک علمائے کرام ومشائخ عظام نے سر دھڑکی بازی لگا کرتح یک پاکستان کو کامیا بی و کامرانی سے ہم کنار کیا۔ ذیل میں ان نفوس قد سیہ اور محسنین قوم وملت جن کی مساعی کی بدولت پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، کے اساء گرامی درج کرکے اپنے اس مقالے کو تم کرتا ہوں۔

## محسنين يا كستان:

اميرملت بيرسيد جماعت على شاه على يورى \_حضرت بيرصاحب ما نكى شريف \_صدرالا فاضل مولا ناسيدنعيم الدين مرادآ بادي \_حضرت ابوالمحامد سيدمحد محدث يجموح چوي مبلغ اسلام مولا نا شاه عبد العليم صديقي مير هي (والديا جدشاه احدنوراني )\_مولانا عبد الحامد قادري بدايوني\_ حضرت پیرسیدفضل شاه امیرحز ب الله \_حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب گولژه شریف \_حضرت خواجه سدیدالدین تونسوی \_حضرت میان علی محمه خان سجاده نشین بشی شریف \_حضرت مولا نا ابو الحسنات سيدمحمد احمد قادري حضرت مولانا عبد الغفور بزاروي مولوي محمد ابراجيم على چشتی مولانا غلام محمر ترنم حضرت پیر عبدالرخمن بھر چونڈی شریف۔حضرت سید مغفور القادری۔ حضرت سید آل رسول علی خان (اجمیر شریف)۔ حضرت مولانا محمہ امجد على (مصنف بهارشر بعت ) \_شيخ الاسلام حضرت خواجه محمر قمر الدين سيالوي،سيال شريف \_ مجاہد ملت حضرت مولا نا الحاج عبدالستار خان نیازی۔مولا نا جمال میاں فرنگی محلی۔ پیر صاحب زکوڑی شریف یغز الیٔ دوران سیداحد سعید کاظمی ۔علامہ ابوالبر کات سید احمہ قا دری، مفتئ اعظم بإكستان \_مولا ناغلام قادر چشتی اشر فی \_مولا نا ابوالنورمحر بشیر احمد كوثلو ی \_حضرت شاه محمه عارف الله قادري مير هي \_صاحبز ا ده سيرمحو دشاه گجراتي وغير جم \_رحمهم الله تعالى \_ آخر میں بیرگزارش ضروری ہے کہ چونکہ یا کتان سواد اعظم اہل سنت نے بنایا تھا،لہذااے فتنوں سے بچانااور اِس کی حفاظت کرنا بھی اہلِ سنت ہی کا کام ہے۔اہلِ سنت کوچاہیے کہاس کی نظریاتی سرحدوں کی بور حطور برحفاظت فرمائیں اور خداتعالی اور رسول ے ہار ہے۔ نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں اسلامی قوانین کونا فذ کرائیں۔ چیرونز

#### حواشى

- 1..... ندائے ش لاہور، جون 1970 من: 31
- 2...... أر دونعتية شاعري، ڈاکٹر فر مان فتح پوري، ( کراچي يوني در ٿي)ص:86، مطبوعه لا ہور
  - 352.... كليات ا قبال من:352 مطبوعه دبلي
    - 4..... با قیات رضا ،غیر مطبوعه
  - 5..... على برادران، رئيس احمد جعفري (م:1968ء)، ص:333
  - نوٹ: محمداور شوکت علی دو بھائی تھے جنہیں علی برادران کہاجاتا ہے۔ (ادار والنظامیہ)
    - 6 ..... اعمال نامه (ایک اہم آپ بیتی) ہرسیدرضاعلی من 308، دبلی
    - 7 ..... على برادران من 360: 8 ..... اعمال نامه من 325:
      - 9 ..... النور ،سيدسلمان اشرف من : 2 مطبوع على كره
- 10 ..... جنگ عظیم دوم میں جب جرمنی اوراُس کے اتحادی ترکی کوشکست ہوئی تو 14 مئی 1919ء میں ترکی کو برطانیہ اوراُس کے حلیفول نے بمقام سان رومیو (فرانس) ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ سیورے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ترکی کو نا مناسب شرا لطر پر سلح کے لیے مجبور کیا گیا۔ درج ذبل شرا لکا رسلح ہوئی:
  - 🖈 سلطان اتحاد یوں کی حمایت کے ساتھ قسطنطنیہ میں حکومت کرے گا۔
- اتحادیوں کو بیتن ہے کہ آبناؤں پر قبضہ کرلیں اور پیھی ایشیائی ترکی کے کسی حصہ پر قابض ہوجائیں۔
- ☆ آرمینہ کی ایک نئی دولت قائم کی جائے گی، جس میں بیصوبے داخل ہوں گے: مشرقی اناطولیہ، ارض روم، دان، تبلس ، تر ازون، آ ذر بائیجان ۔ اِس دولت کی حدود ریاست ہائے متحدہ امریک مدرسے قائم کی جائیں گی۔
  - 🖈 تر کی عرب کے متعلق اپنے تمام دعووں سے دستبر دار ہوگا۔

| 🖈 شام کی حکم برداری فرانس کو عراق اور اردن کی برطانیه کو دی جائے گی۔عدسیہ اٹلی کواور |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| مغر بیاناطولیه یونان کوعنایت کیا گیا۔(علی برادران م: 236)                            |
| 11 پيسه اخبار لا مور ، 8 نومبر 1927 ء ، بحواله تحقيقات قادريه ، ص : 29               |
| 12 مدينه اخبار بجنور، 21 جنوري 1921 ء، بحواله تحقيقات قا دريه ص: 17                  |

13..... مهاتما كاندهى كافيصله، خواجه حسن نظامى ،ص:16 بحوالة تحقيقات قادريه، ص:18,19

14 ..... محملی ذاتی ڈائری ،حصہ اول من: 107

143،142 مسلمانون كالثاراور جنك آزادي من 142، 143

16 ...... نوٹ: اسی لیے علی برادران جب فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک (ہندو مسلم اسخاد) میں شہولیت کی دعوت دی تو فاضل بریلوی نے صاف صاف فرما دیا: مولا نا!
میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اسخاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔
اس جواب سے علی برادران کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لیے
مکرر إرشاد فرمایا: مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں ، ہندو مسلم اسخاد کا مخالف ہوں۔ (بحوالہ
تناضل بریلوی اور ترک موالات' از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد)

17..... روز نامه جمدم، 20 ممّى 1921ء، بحواله حيات صدر الافاضل، ص:33،34،34،172، مطبوعه لا بور

18..... حضرت مولانا فرنگی نے تو بکر لی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے الطاری الداری کے تمام نسخ جلادینے کا حکم دے دیا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حیات صدر الا فاضل م س: 35

19 ..... ترك موالات من 9 تا 11 مدينه بريس ، بجنور

20 ..... حيات صدرالا فاضل ص: 174، 173

21 ..... تحریک کے ابتدائی دنوں میں مسلم یونی ورٹی محض کالج تھی، کیکن دسمبر 1920ء میں مکمل یونیورٹی بن گئی۔

23 ..... المحجّة المؤتمنه، ص: 2 2 ..... الضّاً

25..... نوٹ: یہ پورا رِسالہ رئیس احمد جعفری نے اپنی تالیف''اوراق کم گشت'' (مطبوعہ لاہور، 1968ء) میں شامل کر دیا ہے۔

26 ..... المحجّة المؤتمنه، ص: 45،44

27..... ایسناً من:27 نوٹ:1913 میں اجود صیامیں قربائی گاؤپر فساد ہوا۔ 1914 میں مظفر گلر میں بلوہ ہوا۔ 1917 میں اضلاع: آرہ، شاہ آباد، بلیا، اعظم گڑھ کے چالیس میل کے وسیع رقبے میں فسادات ہوئے، جن کی نظیر اس دور میں بھی نہیں ملتی ۔ (بحوالہ فاضل بریلوی اور ترک موالات من:65)

28..... السواد الأعظم مراد آباد، جلد: 8، شاره: 6، شوال ، ۴ ۱۳۵ هـ، 9 14، 13

29 ..... حيات صدرالا فاضل ، كمتوب: 2 مص: 186، 185

30 ..... ايضاً ص: 186 31 .... ايضا ، كمتوت: 3-ص: 187

# ا ما م المل سنت بحثيبيت ِ ا ما م نعت گويال

تحریر: مولانا محمہ فاروق شریف رضوی، مدرس جامعہ نظامیہ، لاہور
علوم دینیہ میں تبحر اور شخن وری میں کمال کا اجتماع بہت کم حضرات کومیسر ہوا ہے۔
حضرت رومی، جامی، سعدی، بوصیری اورامیر خسرو کے قافلۂ عشق ومحبت کے حدی خوان
حضرت رضا بریلوی علیہ الرحمۃ بیک وقت عبقری فقیہ، بے مثال محدث، اسرار قرآن کے
عارف، رموز دین کے شناسا امت مسلمہ کے بہی خواہ مفکر اور بارگا و رسالت کے سحر بیان
فعت گوشا عرضے۔(۱)

ملک بخن کی شاہی تم کورضامسلم جس سمت آگئے ہوسکے بٹھا دیئے ہیں
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ مقطع شاعرانہ تعلّی نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کا عکاس ہے؛
کیونکہ آپ نے ہزلیات ولغویات سے بہت دوررہ کرفن بخن کے تمام اصناف میں طبع آزمائی
فرمائی ہے ۔غزل بقصیدہ ،مثنوی ،مشزاد ،قطعات ، رباعیات وغیرہ جس میدان کی طرف
آگئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں۔

فصاحت وبلاغت، حلاوت وملاحت، لطافت ونزاكت، تشبیهات واستعارات، حسن تعلیل، ندرت نخیل، جدت تمثیل، صنعت تلمیع وتر صبع، صنعت تجنیس تسجیع، قوافی كا زور تسلسلِ بیان ، تنوع مضامین ، انتهائی جوش وجذبه، والهانه عقیدت اور إرادت وغیره سب چیزین آپ کے كلام بیں پائی جاتی ہیں۔ (۲)

اصناف شاعری میں حمد ونعت کی بہت اہمیت ہے۔ حمد آ سان ، اورنعت بہت ہی مشکل فن ہے۔ حمد میں اللّٰہ تعالٰی کی عظمت وجلالت کابیان ہوتا ہے تِعریف کرنے والا جس

قدر جاہے اپنے قلبی تاثرات کااظہار کرسکتا ہے، کوئی حد بندی نہیں، بس ایک امر کالحاظ ضروری که شان اُلو ہیت میں تنقیص نہ ہوجائے۔ جب که نعت میں دوحدیں مقرر ہیں، نہاتنا غُـلُق كەألومىت تكى پننچ جائے اور نەاپىي كلمات كاإستعال كەتومىن وتنقيص لازم آئے۔ فاضل بریلوی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

''حقیقةً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے،جس کولوگ آسان مجھتے ہیں۔ اِس میں تلوار کی دھار برچلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو اُلو ہیت میں پہنچ جا تا ہے اور کی كرتا بي تعتقيص ہوتى ہے۔البتہ حمر آسان ہے كہ إس ميں راسته صاف ہے، جتنا جاہے بڑھ سکتا ہے ۔غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حدنہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔ (۳)

> کچھنعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے سکتہ میں پڑی ہے عقل چکر میں گماں آیا (۴)

نعت کے اِس مشکل طیقہ میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرقان حمید کوشعل راہ اورشاعرِ در بارِرسالت حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کور بهبر ورامنما بنا کراییا دکش اُسلوبِ بخن اپنایا کہونت کے بڑے بڑے فصحاو بلغایر سبقت لے گئے۔ دین وملت کی تجدید کے ساتھ ساتھ فن شاعری کوبھی جدت و تازگی بخشی ۔متعد دومتنوع صنعات ہے اپنے کلام کو آ راستہ کیا اور لطف کی بات بہ کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو ہر ہر شعر میں ملحوظ رکھا۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ بے جاسے ہے اَلمِنَّةُ لِلَّه محفوظ

لینی رہےاحکام شریعت ملحوظ(۵)

قرآن ہے میں نے نعت گوئی سکھی

رہبر کی روِنعت میں گر حاجت ہو نقش قدم حضرت حسال بس ہے (۱)

اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری ہر جہت سے بے مثال ہے۔ ایک ممتاز ومنفر دپہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے مختلف علوم وفنون کی اِصطلاحات اپنے کلام میں ذکر کرکے فن شاعری میں ایک عمدہ مثال قائم فر مائی ہے۔ جس طرح آپ امام اہل سنت ہیں، بلاشبہ آپ کا کلام مجھی کلام وشخن کا امام ہے۔ کلام الامام المام المکلام.

> یمی کہتی ہے بلبلِ باغ چناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصفِ شاہِ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قتم (2)

فقہ، صرف، نحو، بلاغت اور منطق وغیر ہاعلوم وفنون کی اِصطلاحات پر مشمل گلشن رضا کے مہکتے ہوئے پھول قارئین کے ذوق طبع کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔

علم صرف ونحوكى إصطلاحات

سب تمهاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو خبل ذکراضار کیا جب رتبہ سابق آپ کا ہو

(حدا كَتَ بخشش، حصه دوم ،ص: ۱۳۴۱ ، مكتبه المدينة كراچي)

گیسووقد لام الف کردوبلا منصرف لا کے تہ تینے لائم یہ کروڑوں دورد

(Y//Y)

تيرامنسوب ہے مرفوع،اس جا <u> إضافت رفع</u> كى <del>عامل</del> ہے ياغوث (raa/r) نبی سے احد اور اُمت یہ فائض اُدھر قابل إدھر <u>فاعل</u> ہے یاغوث (1/164) فيوضِ عالمِم اُمّ ـــــــــى سے تجھ پر عيال ماضي ومستقبل ہے ياغوث (YDY/Y) تضوف وسلوك كى إصطلاحات تری سیرالی اللہ ہی ہے سیر فی اللہ كه كرس چلتے ہى مُوصل ہے ياغوث (YDM/Y) کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہوترا سائل ہے یا غوث (YDI/Y) مَلَک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر تو شيسخ عالى وسافل ہے ياغوث

(YDM/Y)

سُکو کے جوش میں جوہیں وہ کھے کیا جانیں
خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا
آدمی اپنے ہی احوال یہ کرتا ہے قیاس
نشے والوں نے بھلاسگ کے نکالاتیرا

(1/1)

#### اصطلاحات فقهواسائے کتب فقہ

مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی دُرِّ مختار فرِرِ آشاہ ونظار جھی ہے عبد القادر

(1/9/1)

مُسنِ نیت ہوخطا پھر جھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے رگانہ ہے <del>دوگانہ</del> تیرا

(14/1)

تم کرم سے مشتری ہرعیب کے جشن نامقبول ہر بازار ہم

(AY/I)

ظاہر وباطن اوّل وآخرزیب <u>فروع وزین اُصول</u> باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ (1/7/F) سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا (1/77) إصطلاحات علم منطق: ذرے میر قدس تک تیرے توسّط سے گئے حَدِّ اَوْسَط نَے کیا صُغری کو کُبُرای نورکا (YMA/Y) غایت و علت سبب، بهر جهال تم هوسب تم سے بناتم ہو بناتم یہ کروڑوں دُرُود (YYA/Y) تم سے خدا کاظہور، اُس سے تمہاراظہور لِمَ ہے میدوہ اِنْ ہواتم پہروڑوں درود  $(Y|\angle/Y)$ تیری قدرت تو <u>فطریات</u> سے ہے کہ قادر نام میں داخل ہے یاغوث

(104/1)

نتیجہ <del>حَلِّ</del> اَوُسَط کرے دے اور یہاں جب تک کہ تو شامل ہے یا غوث

(1/164)

ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو! ماہیت پانی کی آخر یکم سے نم میں کم نہیں

(1.0/1)

# متفرق علوم كى إصطلاحات:

وضع واضع میں تری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازاً چاہیں جس کو کہددیں کلمہ نور کا انبیاء اُجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اِس علاقے سے ہے اُن پر نام سچا نور کا یہ جو مہر و مُہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے آستِعارہ نور کا

(YMLIMA/Y)

ممکن میں بیقدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں جیراں ہوں بیجی ہے خطابیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق بید کا دور عالم اور عالم اور عالم المکان کے شاہ برزخ ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(11+/1)

ہے شرح اسم "القادد" ترانام بیشرح اس متن کی حامل ہے یا غوث

(104/1)

شَيْ بَحْيُ نَ إِدَهِمِ ثَارِغَىٰ وَعَلَى أُدَهِرَ غنچہ ہے بلبلوں کا نمین و شالِ گل

(44/1)

ایک سین تک مشابہ إک وہاں سے پاؤں تک حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیا نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط تو آم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا

(Y/P717)

میری تقدیر بُری ہوتو بھلی کردے کہ ہے محو واثبات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا

(1/1)

# امام احمد رضاا ورردٌ بدعات ومنكرات

تحرير:مولا نامحه سليم الله خان

امام احدرضا خان نے معاشرے میں تھیلے ہوئے منکرات و بدعات کے خلاف تھر پور قلم کی تلوار اُٹھائی اور خرافات کی بیخ کئی فرمائی۔سراج احمد القادری ریسرچ سکالر یو نیورٹی آف کا نیور، بھارت لکھتے ہیں:

اسلامی معاشرے کے متعلق آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس طرح سے اسلامی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی سعی پہم کی ہے؟ اِس کا اندازہ آنے والے حوالوں سے کیا جا سکتا ہے، اِس طرح سے اسلامی معاشرے کی اصلاح کا تصور کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتا، اگر امام احمد رضا بریلوی کو اس صدی کاسب سے بڑا ساج سدھارک کہا جائے توغیر مناسب نہ ہوگا۔ (1)

## بزرگوں کے اعراس میں افعال شنیعہ:

عرض: حضور! بزرگان دین کے اعراس میں جوافعال ناجائز ہوتے ہیں، إن سے اُن حضرات کوتکایف ہوتی ہے؟

ارشاد: بلاشبهاوریهی وجہ ہے کہاً ک حضرات نے بھی توجہ کم فر ما دی،ورنہ پہلے جس قدر فیوض ہوتے تھےوہ اب کہاں؟ (2)

## عورتیں مزارات پر:

عرض: حضور! اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پرعور توں کا جانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: غنیه میں ہے یہ نہ پوچھوکہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یانہیں، بلکہ یہ پوچھوکہ اِس
عورت پر لعنت کس قدر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے ۔
جس وقت وہ گھر سے اِرادہ کرتی ہے لعنت شروع ہوجاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے
ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوائے روضۂ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں،
وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب الواجبات ہے۔قر آن عظیم نے اُسے مغفرت
ذنوب کا تریاتی بتایا ہے۔ (3)

# مزارات پر فاتحه کی صحیح تعلیم:

امام احدرضا خان مزارات برفاتحه كي يون تعليم ديتي مين:

"مزارات شریفه پرحاضر ہونے میں پائتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پرمواجہہ میں کھڑا ہواور متوسط آواز میں باادب سلام کرے:
السلام علیکم یا سیدی ورحمہ الله وبر کاته! پھر دُرودِ شہ تین بار، تین بارائید الکری، ایک بارسورہ اخلاص، سات بارپھر دُرودِ تین بارائید الکری، ایک بارسورہ اخلاص، سات بارپھر دُرودِ غوشہ اور دونت فرصت دے توسورہ کیلین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز وجل سے خوشہ اور دونت فرصت دے توسورہ کیلین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز وجل سے منا تا جومیر کے اس قرات پر جھے اِتنا تو اب دے جو تیر کرم کے قابل ہے ، نہ اتنا جومیر کے مل کے قابل ہے اور اُسے میری طرف سے اِس بندہ مقبول کونذ ر بہنچا۔ پھر اپنا جومطلب جائز شرعی ہوائیں کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز دجل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے۔ پھر اِسی طرح سلام کرکے والیں آئے۔ مزار کو ہاتھ نہ لگائے ، نہ بوسہ دے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور والیں آئے۔ مزار کو ہاتھ نہ لگائے ، نہ بوسہ دے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور کا سحدہ حرام۔ "(4)

#### طواف قبراور بوسه:

ایک سوال کے جواب میں امام احدرضافر ماتے ہیں:

"بلاشبه غیر کعبه معظمه کاطواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ بوس تقبر میں علما کا اختلاف ہے اور احوط (زیادہ احتیاط) منع ہے۔ خصوصاً مزارات طیب اولیائے کرام، ہمارے علما نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔ "(5)

#### آ دابِ زیارت روضهٔ انور:

"خبردار! جالی شریف کو بوسه دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو؛ کہ خلاف ادب ہے، بلکہ چارہ ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ بیان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلالیا، اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی؟ اُن کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اور اِس درجہ کے ساتھ ہے۔
زیارت روضۂ انورسید اطہر چرائی کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چوہ، نراس سے چٹے، نہ طواف کرے، نہ زمین چوے؛ کہ بیسب بدعت قبیحہ ہیں۔ نہ اُس سے چٹے، نہ طواف کرے، نہ زمین چوے؛ کہ بیسب بدعت قبیحہ ہیں۔ بوسہ میں اختلاف ہے اور چومنا چٹنا اِس کے مثل، اور احوط منع، اور علت خلاف بوسہ میں اختلاف ہے۔ (6)

#### سجدهٔ مزار:

"ر ہامزار کو سجدہ تو وہ قطعی حرام ہے، تو زائر جاہلوں کے فعل سے دھو کا نہ کھائے بلکہ علمائے باعمل کی پیروی کرے۔ (7)

## قبر برجراغ جلانا:

"خاص قبر پر چراغ رکھنا تو مطلقاً ممنوع ہے اور اولیائے کرام کے مزارات میں اور زیادہ ناجائز ہے؛ کہ اس میں ہے ادبی و گتاخی اور اگر قبر سے جداروشن کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے بیشتا ہے، نہ وہ سرراہ واقع ہے، نہ کسی معظم ولی اللہ یا عالم دین کا مزار ہے، غرض کسی منعت ومصلحت کی اُمید نہیں تو ایسا چراغ جلانا ممنوع ہے؛ کہ جب مطلقاً فائدے سے خالی ہو اِسراف (فضول خرچی) ہوا۔ "(8)

# مزارات پرلوبان، اگریتی:

"عود اورلوبان وغیرہ (مثلاً اگربتی) کوئی چیزنفس قبر پر (خاص قبر پر) رکھ کر جلانے سے احتر از کرنا چاہیے اور قریب قبر سکلگا نا اگر نہ کوئی تالی (تلاوت قرآن کرنے والا)، ذاکر یاز انر حاضر ہو، بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا جائے تو ظاہر منع ہے؛ کہ اسراف و اضاعت مال ہے۔"

مزید فرماتے ہیں: "خوشبو کی میت صالح کو حاجت نہیں؛ وہ اگر بتی اور لو بان سے غنی ہے اور اگر حاضرین کے لیے فاتحہ خوانی ذکر و تلاوت کے وقت قبر سے قریب خالی زمین پرلگائیں تو بہتر وستحسن ہے۔"(9)

#### چا در دُالنا:

صالحین کی قبروں پر چا در ڈالنے کے لیے دریافت کیا گیا تو اِسے مشرو ططور پر اِس

لیے جائز قر اردیا کہ توام الناس اُن کی طرف متوجہ ہو کرمستفیض ہوں اور وہ صرف ایک جا در، جب بھٹ جائے تو دوسری، نہ کہ یہ لامتنا ہی شروع کر دیا جائے۔ رسم کے طور پر جا در چڑھانے کو اُنھوں نے فضول قر اردیا ہے اور لکھا ہے: جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کوایصال ثواب کے لیے تاج کو دیں۔ (10)

## فاتحه كي چيزسامنے ركھنا:

کسی نے فاتحہ کی چیز کوسا منے رکھ کربی فاتحہ کرنے کو ضروریات دین میں سے سمجھا کہ اِس کے بغیر فاتحہ درست نہیں، یہ شریعت مطہرہ پر اِفتر اہے، ایسے شخص کے لیے توبہ لازم ہے۔ اس لیے کہ سامنے ہویا سامنے موجود نہ ہو ہر حال میں فاتحہ درست اور جائز۔ (11)

#### مردہ کا کھانا (موت کے بعد ضیافت):

"مر دہ کا کھاناصرف فقراکے لیے ہے، عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں بینع ہے، غنی نہ کھائے۔"(12)

# سوم، چهلم وغيره كانغين:

مسلمانوں میں فاتحہ ،سوم ، چہلم ، برسی وغیر ہ کارواج عام ہے۔مولا نابریلوی نے روح ایصال تواب کو جائز قر ار دیا ہے،لیکن و ہاس میں غیر ضروری لواز مات کو بےاصل اور متعین یوم کوآسانی وسہولت کے لیے جائز سمجھتے ہیں اور اس خیال کوغلط تصور کرتے ہیں کہ متعین دنوں میں ہی زیادہ تواب ملتا ہے۔ (13)

# بچوں کے سر پراولیا کے نام کی چوٹی رکھنا:

"اور اگر وہ مقصود جوبعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بیچے کے سر پر بعض اولیائے کرام کے نام کی چوٹی اور اِس کی کچھ میعاد مقرر کرتی ہیں، اُس میعاد تک کتنی ہی بار بیچ کا سرمنڈ ہے وہ چوٹی برقر اررکھتی ہیں، پھر میعادگز ار کرمزار پر لے جاتی ہیں وہاں بال اُتارتی ہیں تو بیضر ورخض بے اصل و بدعت ہے۔"(14) مرد کے لیے جیا ندی کے علا وہ زیور:

مر دکوسونا، جا ندی، پیتل، کانسی وغیر ہ کی انگوٹھی یا گھڑی پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ اِس سوال کے جواب میں امام احمد رضا خان ہریلوی فرماتے ہیں :

"چاندی کی انگوشی ایک نگ کی، ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی مردکو بہننا جائز ہے اور دوانگوشیاں یا کئی نگ کی ایک انگوشی یا ساڑھے چار ماشہ خواہ زائد چاندی کی اور سونے کی اور سونے کی مطلقاً جائز نہیں۔ گھڑی کی زنجیر سونے کی مردکوحرام اور دھاتوں کی بنی ممنوع ہے۔"(15)

# عورتوں کی بے حجابی:

دورِ جدید کی بدعات میں عورتوں کا بے محابا گھومنا پھرنا، نامحرموں کے سامنے آنا،
سب کے گھر جمع ہوکر کھانا پینا، رہنا سہنا، زیارت قبور کے لیے قبروں پر جانا اور نامحرم ہیروں کو
محرم مجھ کران کے سامنے آنا عام ہے۔ مولانا بریلوی نے اِن بدعات کی مخالفت کی۔ ایک
سوال کے جواب میں کہ عورت اپنے محارم اور غیر محارم کے یہاں جاسکتی ہے؟ یہ رسالہ
تصنیف فرمایا: روح النجاء لحروج النساء. (16)

#### پيرسے يرده:

عرض: کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلہ میں کہ پیرسے پردہ ہے یائہیں؟ ایک بزرگ عورتوں سے بغیر حجاب کے حلقہ کراتے ہیں اور حلقہ کے پچ میں بزرگ صاحب بیٹھتے ہیں، توجہ ایسی دیتے ہیں عورتیں ہے ہوش ہوجاتی ہیں، اُٹھلتی کو دتی ہیں اور اُن کی آواز مکان سے باہر دور سنائی دیت ہے، ایسی بیعت ہونا کیسا ہے؟

الجواب: اله پیرسے پردہ واجب ہے، جب کہ محرم نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ۲۔ بیصورت محض خلاف شرع وخلاف حیاہے، ایسے پیرسے بیعت نہ چاہیے۔ (17)

# خیرات کی چیزیں اوپر سے پھینکنا اور لوگوں کا انھیں لوٹنا:

امام احمد رضاخان چھتوں اور کوٹھوں پر سے روٹی ، بسکٹ وغیر ہ پھینکنے اور آب خوروں میں سے شربت کی لوٹ مجانے کے بارے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"بہ خیرات تو نہیں، شرور وسیئات ہے (یعنی تواب نہیں گناہ کا کام ہے)، نہ اراد ہُ وجہ اللہ کی بیصورت ہے بلکہ دکھاوے کی اور حرام ہے (اِس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں، بلکہ ریا کاری ہے) اور رز تن کی بے ادبی اور شربت کا ضائع کرنا گناہ ہے۔ "(18)

# نكاح كسىمهيينه ميں منعنهيں:

امام احدرضا فرماتے ہیں:

نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ، پیغلط مشہور ہے کہ مرم وصفر میں نکاح کرنا منع ہے۔ (19)

#### شادی کے گانے باجے اور سہرا:

عرض:حضور! نوشه کاوفت نکاح کاسپرابا ندهنا نیز باجے گانے سے جلوس کے ساتھ نکاح کوجانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

ارشاد: خالی پھولوں کاسپر اجائز ہے اور یہ باج جوشادی میں رائج ومعمول ہیں، سب ناجائز وحرام ہیں۔(20)

# فرائض وسنن جهور كرمسخبات ومباحات كي پيروي:

اسلامی معاشر سے کے بعض لوگ فرائض وسنن چھوڑ کرمستجبات اور مباعات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کی نظر میں ایسے لوگوں کی نیکیاں مردود ہیں۔اس سلسلے میں آپ کارسالہ أعسز الا کتنساہ فسی رقبہ صدقة مسانع السز کلوۃ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔(21)

# شريعت وطريقت كي تقسيم:

بعض لوگ شریعت وطریقت کوالگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔امام احمد رضا خان اس تقسیم کا تختی سے رد فرماتے ہیں اور طریقت کوعین شریعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "شریعت کے سواسب راہوں کوقر آن عظیم بإطل ومر دو وفر ما چکا ہے۔"

ملاحظه کریں:''مقال العرفاء باعز از شرع وعلماء.'' فآوی رضویہ،جلد: 21،مطبوعه رضافا وَتُدیشن۔(22)

بِ پیرکاحکم:

عام طور پریہ خیال کیا جا تا ہے اور مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیریامر شدنہیں اُس کا پیر

ابلیس (شیطان) ہے۔امام احمد رضا خان اِس خیال کور دکرتے ہوئے فر ماتے ہیں: "انجام کار دشکیری کے واسط صرف نبی کومرشد جاننابس ہے۔"(23)

گھروں میں تصویریں لگانے ،مجسے سجانے کارواج:

آج کل تعلیم یا فتہ گھر انوں میں تصویریں لگانے اور جسے سجانے کا عام رواج پڑگیا ہے۔ بعض لوگ تبر کا براق ، حضور غوث پاک اور دیگر بزرگوں کی فرضی و قیقی تصاویر بھی لگاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے اِس کی تختی سے ممانعت کی ہے۔ تصویر کے عدم جواز پر آپ نے ایک مستقل رسالہ "عطایا القدیر فی حکم التصویر" بھی تحریر فر مایا۔ (24) آلا تے موسیقی کے سماتھ قو الیاں:

امام احمد رضا آلات موسیقی کے ساتھ قوالیوں کو ناجائز فرماتے ہیں،حتی کہ ایسے اعراس ومحافل میں جہاں مزامیر کے ساتھ قوالی کا اہتمام ہو،شرکت کی ممانعت فرماتے ہیں۔

باجے گانے ، ڈھول نقارے کے بارے ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضاحضور سیرالٹن کی حدیث پیش کرتے ہیں :

" ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال گھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ (یعنی زنا)اور رکیٹمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔"(25)

امام احمد رضا مزامیر کی ممانعت میں مولائی نظام الحق والدین سلطان اولیاء رضی الله عنه وغنهم ،مولا نافخر الدین رازی ،مولا نامجر بن مبارک بن مجمع علوی کر مانی (مرید حضور پر نور شخ العالم فرید الحق والدین شخ شکر ) کے احکام بحوالہ کتاب مستطاب " سیب والڈ ولیاء " بھی نقل فرماتے ہیں۔مزید اس ضمن میں امام احمد رضا خان کا رسالہ " مسائل ساع " اور

"أجلّ التحرير في حكم المزامير "ملاحظه كيه جاسكة بين (26) روفيسر شبيراحم قمر رئيل امام اعظم كالج، مقبوضة شمير لكهة بين:

"روِّمنکرات کا جوظیم کارنامه آپ نے انجام دیا وہ اتناواضح ہے کہ بیان کی اصلاً حاجت نہیں ،مسلم معاشرہ میں پھیلی ہوئی بہت میں بدعتوں کو بیخ و بن سے اُکھاڑ چھینکنے کی سعی بلیغ کی اور اُن کے مضراثر ات سے ہرایک کو باخبر کیا۔"

ندویت نے جب صلح کلیت اور نیچریت کی طرف ماکل ہونا شروع کیا تو آپ نے اس کے استحصال میں متعددر ساکل کے علاوہ'' فقاوی الحرمین' لکھ کراہے کممل طور پر ساکت اور خاموش کردیا۔ وض وتشیع کی تر دیدمیں آپ نے دد المرفضة اور دلالة الطاعة جیسی مؤثر کتب مرقوم فرمائیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے جب جموٹا دعوی نبوت کیاتو آپ نے "السمبین ختم النبیین"، "السوء و العقاب" ،" قهر الدیان علی مرتد بقادیان " کے ناموں سے مستقل رسائل لکھ کراسے مرتد قرار دیا۔

فلسفه قدیمه کے اصول ونظریات جب اسلام سے متصادم ہوئے تو آپ نے اس کی تر دید میں مجتہدانہ بحث برمبنی، مدل کتب "الکلمة المملهمة "اور "فوز مبین" رقم کیس۔ خود کوصوفی مزاج کہنے والے لوگوں کی گمراہیاں جب حدسے تجاوز کرنے لگیس تو "الذبدة الذکیّه" لکھران کی تخت گرفت فرمائی۔" (27)

ڈاکٹر عبد الجبار جو نیجو، رئیس کلیہ فنون سندھ یونیورٹی، چیئر مین سندھی ادبی بورڈ جامشور و بیان کرتے ہیں:

" امام احمد رضانے اہل بدعت و ضلالت قادیانیت ونجدیت، سامراجیت

و دہریت کارد فرمایا اور جو کافر تھے انہیں کافر بتایا، جس پرتمام عرب وعجم پکاراُ گھا، بڑے بڑے مفتیان عظام اور علائے کرام لرز اٹھے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ مجد دوقت خاموش رہتا، امام احمد رضا کو إسلام کے انتہائی در دنے بے چین کر دیا تو باطل کی نقاب کشائی فرمائی۔"(28)

اختفر! امام احمد رضاخان نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے فکری، اعتقادی، اختاقی، ساجی، معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے عوام کی بھر پوررہنمائی فرمائی اور بدعات وسیئات اور مشرات کا ہر پلیٹ فارم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کے خلاف ہمیشہ قلمی وار بلند رکھا۔ ان تمام معاشرتی برائیوں کے خلاف اگرامام احمد رضاخان کی تعلیمات واصلاحات کو آجے وطن عزیز کے قلیمی نصاب میں شامل کرلیا جائے تو یقیناً اصلاح معاشرہ کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔

کراچی یو نیورٹی سے ترک و لی محمد ایڈ و کیٹ اِسی موضوع پر، پروفیسر ڈ اکٹر مجید اللّٰد قادری کی نگرانی میں پی ایجے ڈی کا مقالہ تیار کررہے ہیں۔مقالے کاعنوان ہے "برصغیر کے اصلاح معاشر ومیں مولا نا احمد رضا خان بریلوی کے فکری زاویوں کا تحقیقی مطالعہ"

#### حواله جات

- 1) معارف رضا ١٩٩٢ء من: 102 ، اداره تحقيقات امام احمد رضا ، كرايي
- 2) ملفوظات اعلى حضرت، حصيهوم، ص: 383 مطبوعه مكتبة المدينة، كراجي
- 3) احکام شریعت بص :94 مطبوعه کانپور \_ فاضل بریلوی اورامور بدعت ، بزم فیضان رضا بهمبری
  - 4) قاوى رضويه ، جلد: 9 م : 523 ، 522 مطبوعه رضا فاؤند يثن ، جامعه نظاميه رضوييه
- 5) فأوى رضويه ، جلد : 9 ، ص : 528 \_ فاضل بريلوي اور امور بدعت ازمولا نامجمه فاروق القادري ،

برم فیضان رضا جمبی ص: ۲۰۹

6) فاضل بريلوى اورامور بدعت، ازمولا نامحمه فاروق القادري من :223

7) انوار البشاره في مسائل الحج و الزيارة، ص:138

8) عرفان شریعت \_ فاضل بریلوی اورامور بدعت م 93: 193

9) قاوی افریقه جن :84 بمطبوعه می دارالاشاعت ،فیصل آباد به بعت روزه ، بهجوم (امام احدرضا

نمبر) نئي د بلي ص: 6 (11) الميز ان المفتى

(12) احكام شريعت، حصدوم، ص: 171، مطبوعه مكتبه شبير برادرز

(13) فاضل بريلوى اورامور بدعت من: 243

(14) هنت روزه بجوم ، امام احدرضا نمبر ، ص: 6

(15) منت روزه بجوم م ص:6 (16) اليناً

(17) احكام شريعت، حصد دوم، مسئله: 90، ص: 198

(18) احكام شريعت حصداول ص:32

(19) ملفوظات اعلى حضرت ،حصداول ص:95

(20) ملفوظات اعلى حضرت ،حصه اول من :97

(21) مجلّدامام احدرضا كانفرنس،١٩٩٣ء (22) مجلّدامام احدرضا كانفرنس،١٩٩٣ء، ص ٢٠

(23) قناوى افريقه ص: 138 مطبوعه بنني دار الاشاعت ، فيصل آباد

(24) مجلَّه امام احمد رضا كانفرنس، ١٩٩٣ء ص: 72

(25) صحیح بخاری، کتاب الاشر به، باب ماجاه فی من یستحل الخمر، ج: 2، ص: 837 ، تدی کتب ماند کراچی

(26) مخص ازاحکام شریعت بس:78 تا82

(27) مجلّه امام احدرضا كانفرنس، ١٩٩٧ء:ص: 49

(28) مجلّدامام احمد رضا كانفرنس "١٩٩٨ع : 39

# امام احمد رضاا ورتحفظ ختم نبوت

تحریر بمفتی محمد تصدق حسین ، فاضل جامعه نظامید رضوید ، ناظم تعلیمات المرکز الاسلامی الله تعالی قادر مطلق ہے ، کا کنات کامنظم ومر بوط انداز سے چلنا اُس کی قدرت کابین شوت ہے۔ آسان کی بلندی ، زمین کافرش ، ہواؤں اور با دلوں کانظم خالق کا کنات کی حسن صنعت کا پیت دیتے ہیں۔ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ورا ہنمائی کا بھی کامل انتظام فر مایا۔ حضور سید العالمین میرانی کی اُمت کے سرکردہ علما وصوفیا نے ہر دور میں امت کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا اور دشمنانِ اسلام کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا۔

برصغیر میں مغلیہ دور حکومت کے اِنحطاط و زوال کے بعد انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو اُنھوں نے ملت اسلامیہ کے زعما کو جر وتشد دکا نشانہ بنایا۔ ملت اسلامیہ کے نامور لوگوں کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے دکھ در دمیں اور اضافہ ہوگیا۔ انگریز نے اسلامی اقد ارکو پا مال ومعدوم کرنے کے لیے سازشوں کے کئی جال بچھائے ،کین خالق کا نئات جل وعلانے ہندوستان میں دین اسلام کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں محافظ دین بھیج دیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اُس دورِ اِنحطاط میں ملت اسلامیہ کے کھو کھلے ہوتے وجودکو ولولہ تازہ دیا۔ انگریز کی ہرسازش کے سامنے آئی ویوار بن کرکھڑے ہوئے اور دین اسلام میں نقب زنی کی ہرکوشش و کاوش کو کام بنانے میں اہم کر دار اداکیا۔

محبت رسول ہورالٹھا ایمان کی شرط اولین ہے۔ امام الانبیا ہورالٹھ کی محبت واُلفت کے

بغیر کوئی بھی نیک عمل سند قبولیت نہیں پا تا۔ اُمت مسلمہ کے لیے رحمت عالمین پیرائی کی اتباع والطاعت سر مایئہ حیات ہے۔ دامن رسول کریم میرائی کے ساتھ وابستگی اُمت مسلمہ کی بقا کی حفانت ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کے مرکز محبت پر حملے کامنصوبہ بنایا اور مرزا غلام احمہ قادیانی کوجعلی نبی بنا کر پیش کیا۔ مسلمانوں کے ایمان وابقان کومتزلزل کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی پر بھر پورسر مایہ کاری کی گئی۔ یہ بات محض عداوت و دشنی پر بینی نہیں، بلکہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا اِدراک خود مرز اغلام احمد قادیانی کو بھی تھا اور مرز ان کی گئی۔ یہ بات محض عداوت و دشنی پر بینی نہیں، بلکہ تاریخی حقیقت ہوئے اِس کا اعتر اف یوں کیا:

"میرااِس درخواست ہے، جوحضور کی خدمت میں اسائے مریدین روانہ کرتا ہوں، مدعایہ ہے کہ اگر چہ میں اِن خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اِخلاص اور جوشِ وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لیے کی ہیں، عنایت خاص کا مستحق ہوں، لیکن صرف اتنی اِلتماس ہے کہ وفادار اور جان ثار، پکے خیر خواہ اور سرکار انگریزی کے خدمت گزار، خودکا شتہ پودا کی نسبت خود حضور بھی اور ماتحت حکام بھی عنایت اور مہر بانی کی نظر رکھیں۔ (تبلیغ رسالت، جلد: ۲، ص: ۱۹)

مرزا قادیانی کے اس اعتراف کے بعد کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ مرزائی تحریب کے پس پر دہ ساری کارفر مائی انگریز حکومت کی تھی۔ (اب تو بہت سے تھا کق مزید واضح ہو چکے ہیں) مرزا قادیانی کو کھڑا کرنے کا مقصد ہی دین اسلام میں تشکیک پیدا کرنا تھا؛ اِس لیے مرزااسلام کے لبا دے میں آیا اور دعوی نبوت سے پہلے کئی کھیل کھیلے۔ اُس کے مکروفریب کی وجہ سے عوام کے ساتھ خواص بھی تذبذب کا شکار ہوئے۔ جن صلحائے امت

نے بروقت امت مسلمہ کو قادیانی فتن سے خبر دار کیا، اُن میں مجد دِ دین وملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمة اللہ علیہ کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے واضح اور دوٹوک انداز میں مرز اقادیانی کے باطل دعوؤں کارڈ فر مایا اور اس کے کفر کا بر دہ جاک کیا۔ امام اہل سنت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنۂ قادیا نیت کے رد میں کئی کتب تصنیف فر ما کیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

المُبِينُ حتمَ النَّبِيِينُ المُبِينُ حتمَ النَّبِيينُ المُبِينُ حتمَ النَّبِيينُ المُبَانِ على مُرُتدِّ بِقَاديان المُبَرَارُ الدَّيَّانِي على المرتدِّ القادياني ١٣٢٠هـ جَزَاءُ اللَّه عَدُوَّه بِإِبَائِه خَتُمَ النُّبُوه ٢١٣١هـ

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عقیدہ ختم نبوت کو آیات قرآنیہ اصادیث نبویہ اور اجماع امت سے ثابت کیا اور بہ واضح کیا کہ حضور خاتم المنہین ہورائی کی بعث کے بعد نبوت کے والے سے کوئی بھی دعوی، خواہ کسی طرح کا ہو، قابل ساعت نہیں۔ بعثت کے بعد نبوت کے حوالے سے کوئی بھی دعوی، خواہ کسی طرح کا ہو، قابل ساعت نہیں۔ امام اہل سنت نے حضور سید عالم ہورائی کی تم نبوت کوسوسے زیادہ احادیث سے ثابت کیا۔ سادہ لوح مسلمانوں کواپنے دام تزویر میں پھانسے کے لیے قادیانی اور اُن کے حواری لفظ "خوات کم النبیسین " میں مختلف تاویلات فاسدہ کا سہارالینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اُن میں سے ایک تاویل بیر بھی ہے کہ "النبیسین" پرالف لام عہد خارجی کا ہے۔

اعلی حضرت بریلوی رحمة الله علیه نے "المبین حتم النبیین" میں اِسی مسئله پر بحث فر مائی اورکئی وجوہ سے اِس باطل نظر بے کاردٌ فر مایا اور ثابت کیا که "السَّبِیِّین "پرالف لامعموم واستغراق کے لیے ہے۔ بیدامت مسلمہ کا اِجماعی عقیدہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے ظیم سپوت کے غیرت وحمیت سے بھر پورقلم سے نکلے ہوئے بیدالفاظ دل کی آئکھیں کھول کر پڑھنے کے قابل ہیں:

حضور پر نورخاتم النہین سید المرسلین پر النہ کا خاتم ، یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء ومرسلین بلا تاویل و بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے۔ جو اِس کامنکر ہویا اِس میں ادنی شک وشبہ کو بھی راہ دے کا فر ، مرتد ، ملعون ہے۔ آبی کر بہہ : ولا کسن رسول اللّه و خاتم النبیین وحدیث متواتر: لا نَبِیَّ بَعُدِی سے تمام امت مرحومہ نے سلفاً وخلفاً بہی معنی سمجھے کہ حضورا قدس میں لیا تخصیص ، تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے ۔ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیام قیامت تک سی کو نبوت ملنی محال ہے۔

آگے چل کرایے برق بارقلم سے منگرین ختم نبوت پر یون تا زیانے برساتے ہیں:

بالجملہ آیئر کریمہ: ولکن دسول اللّه و حاتم النبیین مثل صدیث متواتر: لا

نبی بعدی قطعاً عام، اوراس میں مراد استغراق تام، اوراس میں کسی قتم کی تاویل
و شخصیص نہ ہونے پر اجماع امت خیر الا نام، علیہ ویلیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ
ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین میں کوئی تاویل یا اُس کے عموم میں
کے قبل و قال اصلاً مسموع نہیں۔ جیسے آج کل دجال قادیانی بک رہا ہے کہ:

د ساتم النبیین " سے ختم نبوت شریعت جدیدہ مراد ہے، اگر حضور کے بعد کوئی

نبی اسی شریعت مطہرہ کامر قرح و تا بع ہوکر آئے کے حرج نہیں۔ اور وہ خبیث اس
سے اپنی نبوت جمانا چاہتا ہے۔

یا ایک اور د جال نے کہاتھا: نقدم، تأ خرز مانی میں پچھ فضیلت نہیں،'' خاتم'' جمعنی

"آخر"ليناخيال جهال هے، بلكه "خاتم النبيين" بمعنی نبی بالذات ہے، اور إسى مضمون ملعون كود جال اوّل نے يوں اداكيا كه "خاتم النبيين" بمعنی "افضل النبيين" ہے۔

ایک اور مرتد نے لکھا: "خاتم النبیین" ہونا حضور رسالت میر الل کا بنبت اس سلسلۂ محدودہ کے ہے، نہ بہ نسبت جمیع سلاسل عوالم کے، پس اور مخلوقات کا اور زمینوں میں نبی ہونا ہر گر منافی "خاتم النبیین" کے ہیں؛ کہ جموع محلّی باللام امثال اِس مقام برمخصوص ہوتی ہیں۔

چنداور خبیثوں نے کھا کہ الف لام ''حاتم النبیین'' میں جائز ہے کہ عہد کے لیے ہو، اور لیے ہو، اور بیقتریت کیے استغراق جائز ہے کہ استغراق عرفی کے لیے ہو، اور برتقدیر حقیقی جائز ہے کہ مخصوص البعض ہو، اور بھی عام کے قطعی ہونے میں بڑا اختلاف ہے کہ اکثر علما ظنی ہونے کے قائل ہیں۔

ریسب تاویل رکیک ہیں یاعموم واستغراق ''النبیین'' میں تشویش و تشکیک،سب کفرصر تکوار تد افتیجے۔اللہ ورسول نے مطلقاً نفی نبوت تازہ فر مائی،شریعت جدیدہ وغیر ہا کی کوئی قید کہیں نہ لگائی، اور صراحة "'خاتم'' بجمعنی'' آخر'' بتایا۔متواتر حدیثوں میں اس کا بیان آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر و متباور وعموم و استغراق حقیق تام پراجماع تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر و متباور وعموم و استغراق حقیق تام پراجماع

کیا اور اِسی بنا پرسلفاً خلفاً ائمہ نداہب نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی تنبوت کو کافر کہا۔ کتب احادیث وتفییر وعقائد وفقہ ان کے بیانوں سے گونج رہی ہیں۔

(فتاوی رضویہ، جلد: ۱۳ اس: ۳۳ مطبوعه رضافا وَنڈیش، جامعہ نظامیہ رضویہ)
دورِ جدید کے فتنوں میں ایک فتنہ آزادی اظہارِ رائے کے روپ میں بھی سامنے آیا
ہے۔ ہر مخض اپنے حظِ نفس کے لیے دین سے تھلواڑ کرتا ہے، جب دین اسلام کے احکام کی
روشنی میں اُس پر گرفت ہوتی ہے تو ہر مخض پہلو بدل کر بیخنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا
ہے کہ میری بات کا مطلب ہے ہے، آپ غلط سمجھے۔

مرزا قادیانی کی ذریت بھی اُس کے جھوٹوں پر ایسے ہی پر دہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔الیم بے ہودہ باتوں کے سد باب کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی کا اخلاص و حکمت سے بھراریہ اقتباس ملاحظہ فر ماہیئے:

معنی کے چار ہی قسم ہیں: لغوی ، شرعی ، عرفی ، عام یا خاص ۔ یہاں عرف عام تو بعینم وہی معنی شرعی ہے جس پر کفر قطعاً حاصل اور إراده لغوی کا دعا يقيناً باطل ۔

اب يہی رہا كه فريب د ، ی عوام كو يوں كهددے كه میں نے اپنی خاص اصطلاح میں نبی ورسول کے معنی اور رکھے ہیں ، جن میں جھے سگ وخوك سے امتیاز بھی میں نبی ورسول کے معنی اور رکھے ہیں ، جن میں جھے سگ وخوك سے امتیاز بھی ہے اور حضر ات انبیا عملہ ہے العصلام کے وصف نبوت میں اشتر اک بھی نہیں ، مگر حاشا للہ! ابیا باطل إدعاء اصلاً شرعاً عقلاً عرفاً كسی طرح بادشتر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ ایسی جگہ لغت وشرع وعرف عام سب سے الگ اپنی نئی اصطلاح كامدى ہونا قابل قبول ہوتو بھی كسی كافركى كسی سے سخت بات پر اصطلاح كامدى ہونا قابل قبول ہوتو بھی كسی كافركى كسی سے سخت بات پر

گرفت نہ ہوسکے، کوئی مجرم کسی معظم کی کیسی ہی شدیدتو ہین کر کے مجرم نہ گلم سکے؟ کہ ہر ایک کو اختیار ہے اپنی کسی اصطلاح خاص کا دعویٰ کردے، جس میں کفرو تو ہین کچھ نہ ہو۔

کیازید کہہسکتا ہے خدادو ہیں؟ جب اس پر اعتر اض ہو کہدد ہمیری اصطلاح میں ایک کودو
کہتے ہیں۔ کیا عمرو جنگل میں سور کو بھا گتا دیکھ کر کہہسکتا ہے وہ قادیانی بھا گا جاتا ہے؟ جب
کوئی مرزائی گرفت چاہے، کہدد ہمیری مرادوہ نہیں جوآپ سمجھے، میری اصطلاح میں ہر
بھگوڑ ہے یا جنگلی کو قادیانی کہتے ہیں۔ اگر کہیے کوئی مناسبت بھی ہے؟ تو جواب دے کہ
اصطلاح میں مناسبت شرطنیں ''لا مُشَاحَة فی الاصطلاح'' آخر سب جگہ منقول ہی
ہونا کیا ضرور؟ لفظ مرتجل بھی ہوتا ہے، جس میں معنی اوّل سے مناسبت اصلاً منظور
نہیں ......

(فآوی رضویه ، جلد ؛ ۱۵ ، ۵۸۲ ، مطبوعه رضافا وَتَدُیش ، جامعه نظامیه رضویه)
عقیدهٔ ختم نبوت ملت اسلامیه کا اجماعی موقف ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
بریلوی علیه الرحمہ نے اپنے اسلاف کی یا د تازه کرتے ہوئے فتنهٔ قادیا نبیت کا بھر پور تعاقب فرمایا اور مضبوط دلائل سے قادیا فی مکروفریب کوعیاں کیا۔

ارباب حل وعقد کوچا ہیے کہ قادیا نیوں کی ریشہ دوانیوں اور ملک پاکستان کے خلاف اُن کی سازشوں کا باریک بنی سے جائز ہلیں؛ تا کہ ملک پاکستان کومضبوط خوشحال اور مشحکم بنایا جا سکے۔

الله تعالیٰ ارضِ وطن کی فضا وَل کونظا م مصطفیٰ چیرایش اور محبت رسول چیرایش کی خوشبو اور مہک سے معطر ومنور کرے۔ آمین

# امام احمد رضا مکتوبات کے آئینے میں

تحریر:مولانامصطفی علی خان مهتاب افتخاری نوٹ: درج ذیل مضمون''حیات اعلیٰ حضرت'' مؤلفہ: ملک العلما حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ سے ماُ خوذ ہے۔

.....

کسی بھی شخصیت کے اصلی خدوخال بیٹھنے کے لیے اُس کے خطوط و مکتوبات کا مطالعہ سب سے بہترین موادفرا ہم کرتا ہے۔ نجی مکتوبات میں تصنع و بناوٹ کاشا ئبہ تک نہیں ہوتا۔ ہر لفظ بے لاگ اور ہر جملہ بر جستہ ہوتا ہے۔ مکتوبات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اشخاص کی زندگی کا صحیح آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مکتوبات میں مکتوب نویس کی زندگی آ داب والقاب کے بوجھ تلے دب کرنہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ایک صاف شفاف تالاب میں کنول کے بھول کی طرح آ مجر کروہ جلوہ طرازیاں کرتی ہے کہ دیکھنے والے عش عش کرنے میں کنول کے بھول کی طرح آ مجر کروہ جلوہ طرازیاں کرتی ہے کہ دیکھنے والے عش عش کرنے گئتے ہیں۔ دنیائے ادب میں مکتوبات نے بھی ایک ادبی حیثیت حاصل کرلی ہے اور شخصیتوں کی زندگی کے ہرگوشے کونمایاں کرنے کا بہترین ذریعہ کہا جارہا ہے۔ ہم اِنھیں نظریات کی دوشتی میں پیش کرتے ہیں۔

#### مناظره:

آپ اپنے ایک خط مرقومہ ۲ جما دی الاولی ۳۳۳۱ھ بنام مولا نا ظفر الدین صاحب (بہاری) تحریر فرماتے ہیں:

· كلكته ميں ديابنه كا جلسه تفا، و ہاں بھى جا كرمناظر ه كاغُل كيا۔ پندره پندره ہزار

روپے جمع کردینے تھہرے۔ تاروں اور خطوں پر 12 دن مکالمہ رہا، مگر نہ تھا نوی نے افرار مناظرہ کیا، نہ دیابنہ جم سکے۔ اِسی طرح ماہ صفر میں رہتک ضلع پنجاب سے تھا نوی صاحب نے پہلے ہی خطر پر فرار کیا۔''

مندرجہ بالاسطور سے بیہ بات کھل کرسا منے آتی ہے کہ مناظر سے سے فرار دیو بندیوں اور وہا ہیوں کی عادت ثانیہ ہے۔ مناظر سے سے پہلے تار اور خطوط کے ذریعہ الجھانے کی ہمیشہ کوشش نامسعوداُن کا وطیرہ ہے۔ بھمیڑی (بھارت کا ایک شہر) کے مناظر سے میں بھی یہی سب کچھ ہواتھا، جس کی طرف امام احمد رضانے إشارہ فرمایا ہے۔

### شاگردوں سے محبت:

آپ اپنے شاگر دوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی علمی قابلیت کو سراہتے تھے۔چنانچیخلیفہ تاج الدین احمد صاحب کولکھتے ہیں:

'' مکرمی مولا نا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمهٔ فقیر کے یہاں اعز (عزیز ترین) طلبہ سے ہیں اور میرے بجان عزیز۔ ابتدائی کتب کے بعد یہیں خصیل علوم کی اور اب کئی سال سے میر ے مدرسے میں مدرس اور اس کے علاوہ کار افتا میں میرے معین ہیں۔ میں نہتا کہ جتنی درخواسیں آئی ہوں سب سے میز اند ہیں مگرا تناضر ورکہوں گا:اسی خالص مخلص سیح العقیدہ ہادی مہدی ہیں۔ یہ زائد ہیں مگرا تناضر ورکہوں گا:اسی خالص مخلص سیح العقیدہ ہادی مہدی ہیں۔ ۲۔ عام درسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں۔ سے مفتی ہیں۔ ۲۔ عام درسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں۔ سے مفتی ہیں۔ ۲۔ ما درسیات میں افضلہ تعالی کر سکتے ہیں۔

2۔ علمائے زمانہ میں ''علم توقیت' سے تنہا آگاہ ہیں۔ امام ابن حجر کی نے ''زواج'' میں اِس علم کوفرض کفائی لکھا ہے اور اب ہند بلکہ عام بلاد میں پیعلم علما بلکہ عامہ مسلمین سے اُٹھ گیا۔ فقیر نے بتو فیق قدیر اِس کا اِحیا کیا اور سات صاحب بنانا چاہے، جن میں بعض نے انقال کیا، اکثر اس کی صعوبت سے چھوڑ کر بیٹے، اُنھوں نے بقدر کفایت اخذ کیا اور اب میرے یہاں کے اوقات طلوع وغروب وفصف النہار ہر روز و تاریخ کے لیے اور جملہ اوقات ماہِ مبارک رمضان شریف کے لیے بھی بناتے ہیں۔'

به خط۵شعبان المكرّم ۱۳۲۸ ه کولکھا گیا تھا۔

اِس خط کا مطالعہ بتا تا ہے کہ امام احمد رضاعلم توقیت سے کماھنہ واقفیت رکھتے تھے، جمیحی تو اپنے ایک شاگر دکے 'علم توقیت' پرعبور کوکس درجہ اعتماد کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ یہ اظہار بھی متر شح ہے کہ آپ اپنے زمانے میں علم توقیت سے لوگوں کی عدم تو جہی پر نالاں ہیں اور اِس علم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن جحر کمی نے '' زواجر' میں اس علم کوفرض کفاریکھا ہے۔ آج کی ہماری علمی درسگا ہیں اِس علم سے بے خبر ہیں۔ علم توقیت وہ علم ہے جس کے ذریعہ او قات طلوع وغروب و نصف النہار برائے زمانہ مستقبل آج بتایا جاسکے۔ اِس کے لئے علم ہیئت وریاضی اور طول البلد وعرض البلد کا جاننا بھی ضروری ہے۔

# وہابیہ کی فطرت:

ایک خط میں، جومولا ناظفرالدین صاحب کے نام ہے، لکھتے ہیں: ''لہذا یہ پلندہُ ہیرنگ مرسک ہے۔ وہا ہیے نے اِس مسئلہ کوطول دیا ہے۔ مدت سے اُن کی تمناتھی کہ اُصول دین چھوڑ کرسی فرعی مسئلہ میں بحث آپڑے۔'' نوٹ کیجیے! وہابیوں کی فطرت کا کتنا اچھا تجزیہ ہے، وہ ہمیشہ سنیوں کواُلجھانے کے لیے اُصول دین ہے ہے کرکسی فرعی مسئلہ کو چھیڑ دیتے ہیں ، یہ سنیوں کے لیے انتباہ ہے۔ سفید داغ کا مجر ب نسخہ:

امام احدرضا، جنہیں طب میں بھی شغف تھا، مرض سفید داغ کے لیے ایک مجرب نسخہ تحریر فر ماتے ہیں:

"صندل سفید 1 ماشه، سم الفار سنکهیا 1 ماشه، بر دو را خوب سحق کرده، قدرے برداغ سفید خوب بمالند تا آنکه آب ازاں داغ برآمد، بر دو وقت بمالند، جوش خوابد کرد روغن برآتش داشته مکیه برگ نیم درآن اندازند، و قتیکه سوخته شود بردار و روغن صاف کرد وبرجراحت رسانده خوابد شد، وبدن برنگ اصلی می رسد."

ترجمہ:صندل سفید 1 ماشه، مم الفار شامیا 1 ماشه دونوں کو خوب سحق کر کے کھی فید داغ پرخوب ملے یہاں تک که اُس میں سے پانی نگلنے گے، دووقت ملے، تیل کوآگ پر

خوب جوش دے کراُس میں نیم کی پتیوں کوٹکیا بنا کرتیل میں اتناپکائے کہ وہ جل جا ئیں بعد از ان تیل کوصاف کرکے مالش سے پیدا ہونے والے زخموں پر لگائے ،جسم کارنگ اپنی اصلی حالت پر آجائے گا۔

# شبِ برأت كى فضيلت اورمعا فى كى ترغيب:

ایک خط میں شب براُت کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سلمان سپج ول سے ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں نفاق نہ رکھیں کہ نفاق مولا تعالیٰ کو پہند نہیں ہے۔ سپج دل سے سلح و معافی ہونی چا ہیں۔ مصالحت اخوان اور معافی حقوق ( یعنی مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنا )، یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے؛ اس لیے اِس کے اِجرامیں کوشش ہونی چا ہیں۔ بیسنت حسنہ ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا، جومر دہ سنتوں کوزندہ کرتے تھے، نے اپنے منصب مجد دیت کے فرائض کی انجام دہی میں بھی کو تا ہی نہیں گی۔ خط کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"السلام عليم ورحمة الله عليه وبركاته! شب برأت قريب هيه إس رات تمام بندول کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں ۔مولاعز وجل بطفیل حضور پُر نور شافع یوم النشورعلیه افضل الصلوة والسلام مسلمانوں کے ذنوب معاف فرما تا ہے مگر چند، إن میں وہ دومسلمان جوبا ہم دنیوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرما تاہے: إن كور بنے دو جب تك آپس ميں صلح نه كرليس \_للهذا اہل سنت كو چاہيے كەحتى الوسع قبل غروب آفتاب ۱۳ شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کرلیں ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرالیں کہ باذیہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال خالی ہوکر بارگاہ عزت میں پیش ہوں حقوتی مولا تعالیٰ کے لیے توبہ ُ صادقہ كافى بدالتائب من الذنب كمن الذنب له دايى مالت مي بافر وتعالى ضرور إس شب مين أميد مغفرت تامه ب، بشرط صحت عقيده وَهُو السغفور السرحيم. بيسب مصالحت واخوان ومعافى حقوق جمر وتعالى يهال سالهائ دراز ے جاری ہے، اُمید کہ آ یہ بھی وہاں مسلمانوں میں اِس کا اجراکر کے مَنْ سَنَّ في الاسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجور هم شيئا كمصداق بول\_ (ليني جواسلام مين اچھی راہ نکالے اُس کے لیے اُس کا ثواب ہے اور قیامت تک جو اُس پرعمل کرے اُن سب کا ثواب ہمیشہ اُس کے نامہ اعمال میں جائے، بغیر اِس کے کہ اُن کے ثو ابوں میں چھے کی آئے ) اور اِس فقیر ناکارہ کے لیے خصوصاً عفوو عافیت دارین کی دعا فرمائیں، فقیر آپ کے لیے دعا کرے گا اور کرتا ہے۔ سب مسلمانوں کو مجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پہند ہے، صلح ومعافی سب سے دل سے ہو۔"

علم کی پیاس:

ایک حصه میں اپنی طویل علالت کاذکرکرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

"۲۲ ذی قعد سے آج ۲۲ رہن الاقل شریف تک کامل چار مہینے ہوئے کہ تخت
علالت اُٹھائی۔ مدتوں مسجد کی حاضری سے محروم رہا۔ جعد کے لیے کرسی پر بٹھا کر
لیے جاتے اور لے آتے۔ اس بیاری میں ''المینک 1918ء'' منگانی یا دندر ہی۔'
اس خط سے پتہ چاتا ہے کہ امام احمد رضا کو بیاری کے عالم میں بھی علم سے جو شغف
تھاوہ بدرجہ اُتم تھا۔ مطالعہ جاری رہتا تھا۔ ان کی زندگی کاکوئی لمحہ مطالعہ سے خالی نہیں تھا۔

"المینک' اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ستاروں کی چال، او قات طلوع وغروب وغیرہ ہوتے ہیں، جس کو ہندی میں پنچا نگ کہتے ہیں، یہ ایسینی عربی لفظ' المناخ' سے مشتق ہے۔ اس سے میہ بھی بیاب ہوتا ہے کہ می معاط میں انسان کو سیع انظر ہونا چا ہیے۔

#### فتأوى نويسى:

ایک خط میں امام احمد رضا نے اپنی دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُنھوں نے پہلافتو کی 13 سال کی عمر میں لکھا تھا۔اور ۱۳۳۷ھتک اُن کے فتاوی نولیسی کی عمر 50 سال ہوئی تھی۔

''فقیر نے ۴ شعبان ۲۸۱ هے 13 برس کی عمر میں پہلافتوی لکھا۔ اگر سات دن اور زندگی بالخیر ہے تو اِس شعبان ۳ سال مول کے انفضلہ تعالیٰ پورے پیاس سال ہوں گے۔''

# عشقِ رسول صدرالله :

امام احمد رضا کو جوبے پناہ شق حضرت مجمہ ہولی سے تھا، اُس کو مخالفین بھی شلیم کرتے ہیں۔ اس و الہانہ شق کا تذکرہ اپنے ایک خط بنام مولوی عرفان علی اس طرح کرتے ہیں کہ ہندتو ہند ہے مکہ میں مرنے کی بھی جا ہت نہیں، بلکہ اُن کی دلی تمنا ہے کہ مدینہ میں اپنی جان دیں۔ کیا مجنب ہے کیا جذبہ ہے!!

"وقت مرگ قریب ہے اور میر ادل ہند تو ہند مکہ معظمہ میں بھی مرنے کونہیں چاہتا ہے۔ اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہواوروہ قادر ہے۔"

#### مشورهٔ احیاب:

امام احمد رضا احباب کے مشورے کو نہایت اہم تصور فر ماتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں مولا ناظفر الدین کو لکھتے ہیں: آپ کارسالہ مُوْذِنُ الأوقات آیا۔ نام بھی نہایت مناسب وموزوں پایا۔ اس کے مقصداوؓ ل اور خاتمہ کو ضرور دکھالینا چاہیے اور تذھیب کاحرف ہجرف قبل طبع دکھالینا فرض اہم ہے۔ مولانا! کسی وقت اپنے آپ کومشور ہُ احباب سے مستغنی نہ کرنا بہت مفید فی الدین ہے۔''

## أردوئے معلی:

اب آخر میں ہم امام احمد رضا کے خط کا ایک اقتباس پیش کریں گے جس کو پڑھ کر ناظرین کومرز اغالب کے مکتوبات پڑھنے کا لطف آئے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ امام نے ''اُر دوئے معلیٰ''تحریر فرمایا ہے۔

"كاغذ كے نمونے آگئے، واقعی بہت گرال ہیں۔ حاجی عیسیٰ گئے، مولوی امجد علی صاحب کے آنے پر رائے معلوم ہوگی۔ كلكته میں بھی ایک عالم سُنّی کی بہت ضرورت ہے۔ حاجی صاحب كواللہ تعالیٰ بركات دے، تنہاا بی ذات ہے وہ كیا كیا كریں؟

سنیوں کی عام حالت یہی ہور ہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے اُنھیں دین کا کم خیال ہے اور جنہیں دین سے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ ورنہ کلکتہ میں حمایت کے لیے دو ہزاررویے ماہوار بھی کوئی چیز تھے؟

ادھریہ مدرسہ ممس الہدی، جس کی نسبت میں نے سنا کہ سولہ ہزار روپے سالانہ کی جائداداً س کے لیے وقف ہے، اس کا بھی ہاتھ میں رکھنا ضرور ہے؛ مبادا کہ کوئی دیو بندی قابض ہوجائے۔انعیاذباللہ تعالی افسوس کہ ادھر نہ مدرس، نہ واعظ، نہ ہمت

والے مال دار، ایک ظفر الدین کدھر کدھر جائیں اور ایک لعل خال کیا کیا بنائیں؟
وحسبنا الله و نعم الو کیل و لاحول و لا قوق الا بالله العلی العظیم.
حاجی صاحب نے چٹائیوں کی نسبت پھر کچھ نہ لکھا، اگریداس وجہ ہے کہ
انہوں نے بطور خودیہ کام بہنیت لوجہ اللہ کیا؛ لہٰ دا اِس کا معاوضہ نہیں، تو بیشک نہیں۔
وجز اہ الله تعالیٰ حیرًا اور اگر میرے لکھنے کی بنا پر میری وجہ سے ہے تو حاشانہ
بیمیر امتصود تھا، نہ اب منظور؛ لہٰ دابات صاف ہونا ضرور۔''

# ظرافت ِاعلى حضرت از''حيات ِاعلى حضرت''

تحرير:مولا نامحربن تاج، جامعه نظاميه رضوييه، لا هور

نوٹ: حسب ِعنوان مضمون مولا نا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی تصنیف''حیات ِ اعلیٰ حضرت' سے چند الفاظ کی ترمیم کے ساتھ پیش کیا جار ہاہے۔

ملك العلماعلامه محم ظفر الدين بهاري رحمه الله تعالى تحرير فرمات مين:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے جہاں دوسر ہے کمی کارنامے حدِّ إحصاسے فزوں ہیں، و ہیں ادبی لطیفے بھی اپنی شان میں خاص جدت رکھتے ہیں۔ اگر سب قلم بند ہوجاتے تو شائقین ادب کے لیے وہ مجموعہ ایک نایاب تخذ ہوتا، مگر جو کچھ یا د ہیں لکھے جاتے ہیں۔

#### چرپھان:

حضرت سید شاہ اساعیل حسن میاں صاحب مار ہروی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جدی شاہ برکت اللہ قدس سرہ العزیز کے عرس میں مولانا احمد رضا خان صاحب تشریف لائے ۔ اِس سفر میں اُن کے بہنوئی بھی اُن کے ساتھ تھے۔ اُنھوں نے میرے خادم غلام نبی سے اُس کی ذات پوچھی، اُس نے جواب دیا: ہم پھان ہیں۔ اِس پر اُنھوں نے کہا: 'تو تم ہمارے بھائی ہو!'' اُنھوں نے غلام نبی سے دریافت کیا: تم کون سے پھان ہو؟ وَفِی دو بِحِدُلُر کِین وَناواقلی جواب نہ دے سکتا تھا؛ اِس لیے بار بار کے سوال سے چڑگیا، کہنے کوئکہ وہ بوجلڑ کین وَناواقلی جواب نہ دے سکتا تھا؛ اِس لیے بار بار کے سوال سے چڑگیا، کہنے لگا: ''میں کون پھان؟ چر پھان ہوں۔'' اِس پر مولانا نے ازراہ مزاح اپنے بہنوئی سے فرمایا:'' یہ آپ کی اُل (ذات)

# اعلىٰ حضرت اورمحدث سورتى عليهاالرحمه:

مولاناسید محدث کچھوچھوی کابیان ہے کہ اس دستر خوان پر میں بھی حاضر تھا۔ اعلیٰ حضرت کے إرشاد پر حضرت محدث (سورتی) صاحب نے ہاتھ بڑھا کر طشت کو اپنی طرف کھینچا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ دھلائے جائیں، اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر فر مایا: اپنے فیصلے کے خلاف عمل در آمد آپ کی شان کے خلاف ہے۔

# غيرمسلم جادوگر كوكلمه پره هاديا:

جناب سیدایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد سے تشریف لا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بازی گر (شعبدہ باز) کے پاس لوگوں کا مجمع ہے، وہ یانی کے بھرے ہوئے پیالے کوایک دھاگے کاسراڈال کراُٹھار ہاہے۔حضور نے اپنے پائے مبارک سے اپنا جوتا اتار کراُس کے سامنے ڈال دیا اور فر مایا کہ تُو اِسے لوٹ (بلیٹ) دے! بھلاوہ کیاٹس سے مس کرتا؟ آخر پہن کر کاشانۂ اقدس میں تشریف لے گئے۔

مولا ناامانت رسول کی تجلیات امام احدرضا "میں یہی واقعہ کھے بول ہے:

حضرت شاہ مانا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیرومرشد اعلی حضرت اپنی مسجد سے نماز پڑھ کرتشریف لار ہے تھے کہ محلّہ سوداگران کی گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ اعلی حضرت نے دریافت کیا: ''بید کیسا مجمع ہے؟'' تو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم جادوگر اپناجا دو دکھار ہا ہے، تین چار کلوپانی سے بھرا ہوا برتن کچتا گے (دھا گے ) سے اُٹھار ہا ہے۔ اعلی حضرت بھی اس مجمع کی طرف بڑھے اور اُس جادوگر سے فرمانے لگے: ''ہم نے سنا ہے۔ اعلی حضرت بھی اس مجمع کی طرف بڑھے اور اُس جادوگر سے فرمانے ہو؟''اس نے کہا: جی ہو؟''اس نے کہا: جی ہو؟''اس نے کہا: جی سے بھرا ہوا برتن کچتا گے (دھا گے ) سے اُٹھا لیتے ہو؟''اس نے کہا: اللہ ہوں! اور چیز آپ دیں اُٹھا سکتے ہو؟''اس نے کہا: لائے! جو چیز آپ دیں اُٹھا سکتا ہوں۔ اعلی حضرت نے اپنے جوتے کو اپنے بیر سے نکا لتے ہوئے (آپ ناگرہ جونا سکتا ہوں۔ اعلی حضرت نے اپنے جوتے کو اپنے بیر سے نکا لتے ہوئے (آپ ناگرہ جونا سکتا ہوں۔ اعلی حضرت نے اپنے جوتے کو اپنے بیر سے نکا لتے ہوئے (آپ ناگرہ جونا کہنا کہ وابنا تھا) فر مایا:

''لو، اِس کواٹھا نا تو دورر ہاا پنی جگہ سے ہٹا دوتو بڑی بات ہے۔'' جا دوگر نے بہت کوشش کی 'لیکن وہ اس نعل مقدس کواپنی جگہ سے ہلانہیں سکا۔ اعلی حضرت نے ارشا دفر مایا:''اچھابرتن ہی کواب اٹھا کر دکھا دو۔''

اب جواس نے برتن کواٹھا نا جا ہا تو برتن بھی نہیں اٹھ سکا۔ وہ جا دوگر اس کرامت کو د مکھے کر اعلیٰ حضرت کے قدموں برگر بڑا اور کلمہ طبیبہ بڑھے کرمشر ف بہ اسلام ہو گیا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے روحانیت کی نعمت عظمٰی لے کروا پس ہوا۔

## تقريب ختنه مين شركت:

اُنہی کا بیان ہے کہ جیلانی میاں سلمۂ (مولانا ابراہیم رضاخان علیہ الرحمہ) کی تقریب ختنہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ اعز او اقربا اور شہر کے رؤسا اور عام و خاص سب شریک تقریب تھے۔ جس مکان میں ختنہ ہونے والاتھاسب کووہاں چلنے کے لیے کہا گیا، اب لوگ روانہ ہوئے توکسی نے حضور سے بھی تشریف لے چلنے کے لیے عرض کیا، ارشا دفر مایا:

الوگ روانہ ہوئے توکسی نے حضور سے بھی تشریف لے چلنے کے لیے عرض کیا، ارشا دفر مایا:

دمیں تو اِس موقع پر بھی جا تانہیں ہوں، اپنی دفعہ میں مجبوری تھی۔'

## برگ سنزاست تحفهٔ درویش:

ایک مرتبہ اللہ آباد کے ایک صاحب تشریف لائے ، وہاں کے امرود مشہور ہیں ، چند امرود جن پر پتے لگے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے طشت میں رکھ کر حاضر کیے۔ اُس وقت اعلیٰ حضرت ظہر کی نماز پڑھ کر زنانہ مکان میں تشریف لیے جارہے تھے، جب اعلی حضرت سیڑھی کے قریب پہنچے اور سیڑھی پر چڑھنے لگے تو بیصاحب حاضر ہوئے اور وہ طشت پیش کرتے ہوئے عض کیا:

ع برگے سبزست تحفهٔ درولیش (نقیری طرف سے چند سبز پتوں کا تحفہ حاضر ہے) اعلیٰ حضرت نے امرو دمیں سے پتا ذراز ور دے کر اُٹھا لیااور فر مایا:'' کچھ برگے سبز میں نے قبول کرلیے''اورمسکراتے ہوئے حویلی میں تشریف لے گئے۔

وہ صاحب بے چارے شیمان ہوئے اور خاموش وہاں سے والیس ہوئے اور بولے: اب کیا کریں؟ ہم ہیامرو داعلی حضرت کے لیے اللہ آبا دسے لائے تھے، اور میں نے ہم میامرو دقبول نہیں ہیں مصرع اکساراً پڑھا تھا، کیکن اعلیٰ حضرت نے امرود کے بیتے لے لیے اور امرود قبول نہیں فر مائے۔ہم (مولانا ظفر الدین بہاری) نے کہا: آپ پریشان نہ ہوں ؛ بیاعلیٰ حضرت نے لطور طیبت (خوش طبعی) کیا، آپ کسی دائی (گریلو ملازمہ) کے ہاتھران کو اندر بھجوا دیجیے، قبول کرلیں گے۔ اُنھوں نے امرود اندر بھیج دیے، اعلیٰ حضرت نے قبول فر مالیے، بیہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائے خیر دینے لگے۔ جزاک اللّٰہ تعالیٰ حیراً.

#### آربيدهرم پرچارترف:

سسی آرید نے اپنے مذہب کے متعلق ایک کتاب کھی اوراُس کا نام "آرید دھرم پرچار"رکھا۔ جب وہ کتاب چھپی تو مصنف نے ایک نسخہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی ارسال کیا۔ حضرت نے اُس کتاب کوملا حظہ فر ما کر جگہ جگہ پراُس کارڈ حاشیہ پر لکھا اور اِس طرح جلی قلم سیاہ روشنائی ہے'' پرچار'' کے بعد''حرف'' بڑھا دیا۔ اِس طرح کتاب کا نام "آریددھرم پرچارحرف"ہوگیا۔ (''چارحرف' لعنت کو کہتے ہیں)

#### جناس الأجناس ك بجائ أنجاس الخناس:

ایک رافضی نے اپنے فدہب کی حمایت میں ایک کتاب کسی اور عربی ادب کا اپنی دانست کے مطابق بہت لحاظ کیا۔ اور صنائع و بدائع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا؛ اِسی وجہ سے اُس کانام "جِنَاسُ الأَجْنَاسِ "رکھا۔ اُس نے ایک نسخہ اعلی حضرت کے پاس بھیجا۔ حضرت نے ملاحظ فر مانے کے بعد مجھے دیا کہ آج کی ڈاک سے یہ کتاب آئی ہے، اب جو میں اس کا نام پڑھتا ہوں تو "اُنْہ جَاسُ الْہُحَنَّاسِ " (شیطان کی نجاسیں) ہے۔ چیرت میں پڑگیا کہ مصنف نے یہ کیانام رکھا؟ جب غور سے دیکھا تو ''جناس' کے شروع میں '' اُنُ 'بڑھا ہوا ہے اور ''جناس' کو ملا کرنون کا شوشہ غائب ہوگیا۔ دوسرے لفظ سے لا کرسیا ہی سے بھر دیا کہ اور ''جناس' کو ملا کرنون کا شوشہ غائب ہوگیا۔ دوسرے لفظ سے لا کرسیا ہی سے بھر دیا کہ

يهول معلوم مونے لگا۔ 'جیم' کے اوپر'' الخ''بڑھا دیا خاصا" اَنْجَاسُ الْنَحَنَّاس "ہوگیا۔

#### نصيحة المسلمين كربجائ فضيحة المسلمين:

مولوی خرم علی صاحب بلہوری مشہور و ہائی ہیں، اُن کی ایک کتاب مشہور مشرک گر ہے، جس کانام نصیحة المسلمین ہے، جس کانام نصیحة المسلمین ہے، جس کانام اس طرح ملا کر کھا" خو معلی"۔

میں نے جس زمانے میں حضرت کا کتب خانہ درست کرنا شروع کیا، ایک کتاب دیکھی جس کانام ''فَوِیْتُحَةُ المُسلمین'' (مسلمانوں کی بدنا می)، اور مصنف کانام ''خو معنیٰ ' (بڑا گدھا) ہے، دیکھی کرسمجھا کہ کوئی نداق کی کتاب ہے؛ اِس لیےنا م بھی ایبا ہے اور مصنف کانام بھی وبیا ہے۔ فور کر کے دیکھیا ہوں تو نصیحة کے ''نون'' کوسر دے کر''ف' بنا دیا گیا اور ''ص'' پر نقطہ بڑھا ہوا ہے۔ اِس طرح کتاب کے نام کوسلی کے مطابق کر دیا ہے، یعنی فضیحة السمسلمین (مسلمانوں کی رسوائی) رمصنف کانام کا تب نے فلط الملا ہے، لیمن خرم کی ''میم'' کو 'علیٰ 'میں ملاکر معلی کی شکل کا لکھا، اعلی حضرت نے اُس پر اعراب لگا دیا ہے۔

#### تقوية الايمان كَ بَجِائِ تفوية الايمان:

تَــقُوِيَةُ الايـمان مولوى المعيل صاحب دبلوى كى معروف ومشهور كتاب ہے كه شروع سے اخیر تک شرک و بدعت سے بھرى ہوئى ہے۔ إس كے " قاف "كے دونقطوں كو إس طرح ملا دیا كه ایک نقط معلوم ہونے لگا، اور بجائے تقویة الایـمان " تَفُوِیُةُ الایـمان " وَایکان ضائع كرنا) اسم باسمى ہوگیا۔

#### حِفظ الايمان كَ بَجائ خَبُطُ الايمان:

مولوی اشرفعلی تھانوی نے حضور اقدس میر لائی کی تو بین آمیز کتاب کانام جے فی طُ الایمان رکھا۔ اعلی حضرت نے ''ف'' کو اِس طرح بنا دیا کہ''ب'' کاشوشہ معلوم ہواور''ح'' کو''ب'' کا نقطہ دے کر''ظ''' کے نقطہ کومٹا دیا اور اس کا صبحے نام خَبْطُ الایمان کردیا۔

# حَبْلُ اللّهِ الْمَتِينُ لِهَدُمِ آثارِ الْمُبْتَدِعِين:

ججۃ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضاخاں صاحب نے جب اِس رسالہ کارڈ لکھا تو اُس میں اُن کے رسالہ کا یہی نام تحریر فر مایا اور حاشیہ میں یہی وجہ کھی۔ جب رسالہ حجیب کرشائع ہوا اور مولا ناعبد الغفار خان صاحب کی خدمت میں جیجا گیا ،تو اُنھوں نے نہایت سادگی کے ساتھ کہا کہ مولانا کاظلم دیکھیے! میر بر سرسالے کانام اُنھوں نے آشار السُمُبتَ دِعِیْنَ قرار دیا اور ہم لوگوں کو مبتدع بنا دیا۔ مخلص مولانا مقبول احمد خان صدر در بھگوی بہاری، سابق مدرس حدیث مدرسہ اسلامیٹ سالہدی تشریف رکھتے تھے۔ اُنھوں نے فرمایا: جناب! مبتدع تو پہلے آپ نے بی اُن کو بنایا؛ رسالہ کانام حَبُ لُ السَلْہِ الْسَمَّةِ اللَّهُ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ اِلْهُ اَلْهُ اِلْمُ کابدل الله الله کانام دائرہ میں لکھ کراُنھوں نے خود اِس کا موقع دیا، مولانا دیا یہ خود آپ کے مطبع کی خلطی تھی ؛ نام دائرہ میں لکھ کراُنھوں نے خود اِس کا موقع دیا، مولانا (اعلیٰ حضرت) برکیا الزام ہے؟

#### سبيل الرشاد:

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے خیالات کا آئینہ ایک رسالہ کھا اوراُس کا نام رکھاسبیل المرشاد، غالبًا مطبع مجتبائی میں طبع ہوا تھا۔اعلی حضرت کی خدمت میں جبوہ رسالہ آیا، اُسے ملاحظ فرماکرٹائٹل براُس کے نام کے اویر بڑھا دیا:

قَالَ فِرُعُونُ مَآ أُرِيُكُمُ إِلَّا مَاۤ اَرِى وَمَاۤ اَهُدِينُكُمُ إِلَّا تَا اَرِى وَمَاۤ اَهُدِينُكُمُ إِلَّا تَوسِبُل كَرْفُرُون كَامِقُولَه مُوكِيا، جوسوره مؤمن، آيت: 29 يس ہے: قَالَ فِرُعُونُ مَاۤ أُرِيُكُمُ إِلَّا مَاۤ اَرِى وَمَاۤ اَهُدِينُكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

فرعون بولا میں تو تنہیں وہی سمجھا تا ہوں جومیری سوجھ ہےاور میں تنہیں وہی بتا تا ہوں جومبیل الرشاد (بھلائی کی راہ) ہے۔

#### القاسم:

ایک مرتبه دیوبند سے ایک رسالہ کسی نے بھیج دیا،اُس کانام تھا: 'السقاسم". اعلی

حضرت نے قلم سے وہیں لکھ دیام سے وہیں لکھ دیام سے وہیں کھے دیام سے وہیں کھے دیام تھے ہور ہواتو ایک بہت بڑے وہانی نے بڑے تا سف کے ساتھ کہا کہ رسالہ کا بینام کیوں رکھا گیا؟ اور رکھا گیا ؟ فقاتو اعلی حضرت تک کیوں پہنچایا گیا؟

ضمناً ایک واقعه مولاناتیم بستوی کی مجد داسلام 'سے پیش خدمت ہے:

سید قناعت علی صاحب (برادر سید ایوب علی صاحب) اپنا ایک واقعہ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مجھے ایک کتاب عنایت فرمائی اور کہا: ''اِس کتاب کی کل جلد بندھوا کر لے آ ہے'' میں نے بجائے جلد ساز کے پاس جانے کے بازار سے تین پیسے میں جلد باندھنے کا سامان خرید ااور خودا پنے ہاتھوں سے جلد باندھ کرحضور کی خدمت میں پیش کردی۔

اعلی حضرت نے استفسار فر مایا: ' اِس کی اجرت کتنی ہوئی؟'' جواب میں مَیں نے عرض کیا: ' تین پیسے میں جلد کیسے تیار ہوسکتی عرض کیا: ' تین پیسے میں جلد کیسے تیار ہوسکتی ہے؟'' میں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور سامان خرید کرمیں نے ہی اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے۔ اس پر اعلی حضرت نے مزاحاً ارشا وفر مایا:

بهت بڑے جَلَّاد آپ!!

(اعلیٰ حضرت نے'' جلاؤ' کوجلد ساز کے معنی میں استعال فر مایا )

(مجد داسلام، ازمولانانسيم بستوى م: 106)

# سركارِاعلىحضرت كاسفرآ خرت

تحرير نيا د گارِ اسلاف مولا نامجرحسن على رضوي ميلسي

#### آخرى ايام كے احوال:

مجدد دین و ملت، شخ الاسلام والمسلمین، مولانا الشاه امام احمد رضا خال صاحب فاضل بریلوی رضی الله عند کوجب صُعف ، نقامت اور مسلسل علالت کے سبب روز ر کھنے کی طاقت ندر ہی تو ماہ رمضان المبارک ۱۳۳۹ه ام گی 1921ء میں کوہ بھوانی ، جہال سردی ہوتی ہے ، رونق افروز ہوئے اور روزے رکھے اور وہیں پر آپ نے اپنی حیات ِ ظاہری کے ہوتی ہوتی ہوتی ماہ مبارک میں ۳ رمضان المبارک ۱۳۳۹ه کو اپنے وصال کی خبر دیتے ہوئے ' وَیُ طَافِ عَلَیْ ہِ مَ بِ الْمِیْدِ قِیْنُ فِطَّیةٍ وَّ اَکُوابٍ . "سے اپنی تاریخ وصال ۱۳۳۹ه و قرائی ۔ "وَیُ طَاف عَلَیْ ہِ مَ بِ الْمِیْدِ قِیْنُ فِطَّیةٍ وَّ اَکُوابٍ . "سے اپنی تاریخ وصال ۱۳۳۰ه و قرائی ۔ "وَیُ طَاف عَلَیْ ہِ مَ بِ الْمِیْدِ قِیْنُ فِطَّیةٍ وَ اَکُوابٍ . "سے اپنی تاریخ وصال ۱۳۳۰ه و قرائی ۔ فرائی ۔ ماہر کہ ماہر کہ ماہر الم ۱۳۳۰ه و مشاکح اور احبابِ اہل سنت عیادت و زیارت کی نیت اور شرف بیعت حاصل کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں ہریلی آنا شروع ہوگئے ۔ دورانِ علالت بیعت حاصل کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں ہریلی آنا شروع ہوگئے ۔ دورانِ علالت کشرت سے ذکر شاہ رسالت می فرائی اور ورو پاک وروز بانِ اقدس رہا۔ اپنے اور مسلمانانِ اللہ سنت کے سُن خاتمہ کی دعافر ماتے رہتے ۔

تضرع، زاری اورخشیت الہی کی کیفیت غالب رہی۔ اکثر احادیث رقاق بیان فر ماتے۔خودآپ کی اور حاضرین کی روتے روتے پچکی بندھ جاتی۔ اکثر فر ماتے: ''جس کا بیمان پر خاتمہ ہوگیا اس نے سب کچھ یالیا۔''

تجهی إرشاد ہوتا:

''اگر بخش دیتو اُس (اللہ تعالی) کافضل ہےنہ بخشے تو اس کاعدل ہے۔'' اکثر دین وایمان کو بیجانے کی تخت تا کیدونقیحت فرماتے۔رحمۃ اللہ علیہ

#### آخری وصیت:

آب رحمه الله تعالى في آخرى وصيت يس ارشا وفر مايا:

'' بیارے بھائیو! مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر کھم وں گا۔ تین ہی اوقات ہونے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھا پا بچپن گیا، جوانی آئی جو چلی گئی، بڑھا پا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے؟ اب موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے الیم ہزار مجلسیں عطافر مائے۔ آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کوسنا تا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امیر نہیں۔''

فرمایا: ''اے لوگو! تم پیارے مصطفیٰ میرانی کی بھولی بھالی بھیڑیں ہواور بھیڑیے تہارے میارے میرانے کہ میرانے کی بھولی بھاری بھیڑیں وہ جائے ہیں کہ تہمیں بہکائیں تہمیں فتنہ میں ڈال دیں، عہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔اُن سے بچواور دور بھا گوتہمارے ایمان کی تاک میں ہیں،اُن کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔

مصطفیٰ کی بھولی بھیڑو! بھیڑیوں سےتم بچو جو کریں تو بین اللہ اور نبی کی دوستو اپنے ایمان کی حفاظت اُن کے حملوں سے کرو غو شے اعظم ہیں مد دیر اُن کا دامن تھا م لو

فرمایا:''حضور اقدس سید عالم صفرانشی الله رب العزت جل جلاله کے نور ہیں۔حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے ،صحابہ سے تابعین عظام روشن ہوئے اور تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتهدین روش ہوئے، اُن سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں دوشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں کہتے ہیں بینور ہم سے لےلو۔وہ نور بیہ ہے اللہ ورسول کی سچی محبت، اُن کی تعظیم، اُن کے دوستوں کی خدمت، اُن کی تکریم اور اُن کے دشمنوں سے سچی عداوت۔

جس سے اللہ ورسول (جل جلالہ وسلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں ادنیٰ تو بین پاؤ ، پھر وہ تہمارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفور ااس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگا ورسالت میں ذرہ بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تنہمارا کیسا ہی ہزرگ کیوں نہ ہوا پنے اندر سے اُسے دو دھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو ۔ مکیں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتار ہا ہوں اور اس وقت بھی کہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے اپنے کسی بندے کو کھڑ اکر دے گا۔

خوب سن لو! ججۃ اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اُٹھ کرتمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے سنااور مانا قیامت کے روز اُس کے لیے نورونجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیےظلمت و ہلاکت ہے۔

خبر دار اعد اکے دم میں نہ آنا ہیکر تاوصایا ہمار ارضا ہے تمیز حق و باطل کی تفہیم کرکے ہیار شادکر تا ہمار ارضا ہے

#### يادِمدينه:

ایام علالت ہی میں اپنے ایک عزیز طریقت مولانا مولوی عرفان علی صاحب کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

''وقت مرگ قریب ہے اور میر اول ہندتو ہند، مکہ معظمہ میں بھی مرنے کو نہیں جا ہتا، اپی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور وہ بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہواوروہ قادر ہے بہر حال اپنا خیال ہے:

ییسر ہواورسنگِ در،و ہسنگِ در ہواور بیسر رضاوہ بھی اگر چاہیں تواب دل میں بیٹھانی ہے

## جام وصال:

۲۵ صفر ۱۳۴۰ هـ، سرکاراعلی حضرت، امام اہل سنت، مجدّدِ دین وملت رضی اللہ تعالی عند نے جمعۃ المبارک کے روز، اذانِ جمعہ کے وقت ٹھیک دونج کراڑ تمیں منٹ پر، جب کہ مؤذن حتی علی الفلاح کہہ کرفلاح ونجات کا پیغام دے رہاتھا، جام وصال فیقی پورے سرورانبساط، کیف نشاط سے نوش فر مایا اور داعی اجل کو لبید کہا۔ وصال سے دو گھنٹہ، ستر ہم منٹ قبل تجہیز و تکفین وغیرہ سے متعلق چودہ اہم باتوں پر شتمل ہدایات قلمبند کرائیں اور دستخط فر ماے۔

# آخری تحریه:

٢٥صفر المنظفر ١٣٣٠ ه، باره نَح كراكيس من پروستِ كرامت سے بهآخرى تحرير قم فرمائى: 'وَ اللّهُ شَهِيتُ لَدُ وَلَـهُ الْحَمُدُ، وَ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ عَلَى شَـ فِينُـعِ الْـمُـ لُنِيئِـنَ وَالِـهِ السَّلِيِّيئِـنَ وَصَحْبِهِ الْمُكَرَّمِينَ، وَابْنِهِ وَحِزْبِهِ إلى آبَدِ اللهِ بِينَ. آمين. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. ''

تحریر مذکورہ بالا کے بعد إرشا دفر مایا:''وقت کیا ہے؟''عرض کیا گیا:''ایک نج کر چھپن (۵۲)منٹ ہور ہے ہیں۔''فر مایا:'' گھڑی کلمل سامنےر کھ دو۔'' ۔

چر یکا یک إرشادفر مایا: "تصاور مثادو" حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ یہاں

نصاور کاکیا کام؟ بیخطره گزرنا تھا کہ خود بی إرشاد فرمایا: "یمی کارڈ الفافہ، روپیے، پیسہ"

پھر ذرا وقفہ ہے اپنے خلف اکبر ججۃ الاسلام حضرت مولانا شاہ محمہ حامد رضا خال صاحب قدس سرہ سے فرمایا: "وضو کرآ واور قرآن مجید لاؤ۔ "وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے تو اپنے خلف اصغر مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خال صاحب علیہ الرحمہ سے فرمایا: "اب بیٹھے کیا کررہے ہو، سورہ لیمین شریف، سورہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔" اب آپ کی عمر شریف سے صرف چند منٹ رہ گئے تھے۔ ایسے حضور قلب اور حیقظ سے آیات سنیں کہ جس شریف سے میں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت زبان سے زیر، زبر میں فرق محسوس ہوا خود تلاوت فرمادی۔

#### لمحات آخریں:

إس كے بعد سيد محمود على صاحب ايك مسلمان ڈاكٹر عاشق حسين كواپنے ہمراہ لائے، اس وقت جو حفرات اندر گئے سب كے سلام كے جواب ديے اور سيد محمود على صاحب سے دونوں ہاتھ بڑھا كر مصافحہ فر مايا۔ ڈاكٹر صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حال دريافت كرنا چاہا۔ گرآپ اس وقت حكيم مطلق جل مجد ف كی طرف متوجہ تھے۔ ڈاكٹر صاحب سے اپنے مرض یاعلاج کے متعلق بچھار شاد نہ فر مایا۔

سفر کی دعائیں، جن کا چلتے وقت پڑھنامسنون ہے تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔ پھر کلمہ طیبہ لا الله الا الله محمد رسول الله پوراپڑھا۔ پھر طاقت ندرہی اور سینے پردم آیا۔ ادھر ہونٹوں کی حرکت و ذکر پاس انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پرایک لمعہ نورکا چکا، جس میں جنبش تھی۔ جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشید جنبش کرتا ہے۔
برایک لمعہ نورکا حکا، جس میں جنبش تھی۔ جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشید جنبش کرتا ہے۔
انا لله و انا الیه راجعون

حضرت مروح نے ایام علالت کے اسی زمانہ میں فرمایا تھا:

''جنہیں سرکار (پیارے مصطفل) ﷺ ایک جھلک دکھادیتے ہیں وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا (جان کنی کی شدت)معلوم بھی نہیں ہوتا۔''

اِس کامشاہدہ ہزاروں علماء،مشائخ،احباب کواس وقت ہوا جب ۲۵ صفر ۱۳۴۰ ھے کو امام اہل سنت سر کاراعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے جام وصال حقیقی نوش فر مایا۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے چہرہ انور پر بشاشت وشاد مانی ،فرحت ومسرت کے آثار نمایاں تھے۔ لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی چراغ لے کے چلے

تجهيرو تكفين:

مجدّ دِ دین و ملت سیدنا اعلیٰ حضرت علیه الرحمه کے عنسل شریف میں علائے کرام،
مشاکنخ وسادات عظام بروی تعداد میں موجود تھے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت سید
اظہر علی صاحب نے لحد مبارک کھودی۔ حسب وصیت صدرالشریعه مولانا محمہ امجد علی اعظمی
صاحب، مصنف بہارِ شریعت قدس سرؤ نے عنسل دیا۔ جناب حافظ امیر حسن صاحب مراد
آبادی نے مدد دی۔ حضرت مولانا سیدسلیمان اشرف (پروفیسرمسلم یونیورسٹی علی گڑھ)،
ہرادرِ اعلی حضرت مولانا محمد رضا خال صاحب رحمة الله علیم، حضرت مولانا شاہ علامہ حسنین
رضا خال صاحب (خلیفہ و ہرا در زادہ اعلی حضرت) اور حضرت سید محمود جان صاحب وسید
مختارعلی صاحب یانی وغیرہ دینے میں مصروف دے۔

خلف ِ اصغر حضرت مفتی اعظم ہند مولا نا شاہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ علاوہ دیگر خدمات عِنسل کے وصیت نامہ کی دعائیں بھی یا دکراتے رہے۔خلف ِ اکبرسیدی حضرت ججة

الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خاں علیہ الرحمہ نے مواضع میجود پر کافور لگایا۔حضرت صدر الا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مرادآ بادی قدس سرۂ نے کفن پہنایا۔

ع عاشق کاجنازہ ہے ذرادھوم سے نکلے

پھر دیدارِ عام کے بعد عمر بھرعشق رسالت کا پیغام دینے والے سیچے عاشق رسول میرالاللے کا جنازہ مبارکہ بہت دھوم دھام اور بڑی شان سے اُٹھایا گیا۔ اِس رقت آمیز و پرکیف منظر کا نظارہ دیکھنےوالے ہی بیان کر سکتے ہیں۔عیدگاہ بریلی شریف کے وسیع وعریض گراؤنڈ میں نماز جنازہ ہوئی۔

وصیت کے مطابق خود اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی اپنی مدح کا کوئی شعر جلوس جنازہ میں نہ پڑھا گیا، بلکہ بارگاہ رسالت میں اعلی حضرت قدس سرہ کارقم فرمودہ:" تم پہ کروڑوں ڈرود''نعت خواں پڑھتے رہے۔بعد ِ جنازہ محلّہ سوداگر اں میں دار العلوم منظر اسلام، رضامسجد سے متصل دفن کیے گئے۔

مزار پُر انوار پرگنبداوروسیع حسین عمارت او لین سجادہ نشین، جمۃ الاسلام مولا ناشاہ سیدی حامد رضا خال صاحب قدس سرہ' کے ایام سجادہ نشینی میں تغمیر ہوئی، جو اب بہت بوسیدہ خستہ حالت میں ہے۔مسلمانانِ اہل سنت، برا دران طریقت کو اِس عظیم روحانی مرکز کی طرف توجہ اور مالی اعانت ازخود کرنی جا ہیے۔

# شخ المشائخ كامشامده:

نا گیور ہی پی میں جماعت اہل سنت کے زیرا ہتمام یوم ولا دت اعلی حضرت کے قطیم الشان اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے خطیب اعظم ہند ،حضرت علامہ ابو الحامد سید محمد صاحب اشرفی جیلانی محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

میں) تھا، میرے حضور شخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں قدس سرہ میں) تھا، میرے حضور شخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں قدس سرہ وضوفر مار ہے تھے کہ احیا نک آہ کہہ کررونے گئے، مگر کسی کورونے کا سبب معلوم نہ ہوا۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ دریافت کیا تو فر مانے گئے: ''بیٹا فرشتوں کے کاندھوں پرقطب الارشاد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مبار کہ دیکے کررو پڑا ہوں۔'' تھوڑی دیر کے بعد بریلی کا تاریب نجیا تو ہمارے گھر میں کہرام می گیا، خانوادہ اشر فی کا جم فرد، زارو قطار رونے لگا۔

#### بارگاه رسالت میں انتظار:

اعلی حضرت مجدّدِ دین وملت قدس سره العزیز کے بکثرت سوانح نگاروں نے حضرت حافظ ملت مولانا شاہ حافظ عبد العزیز صاحب محدث (بانی عربی یونیورٹی مصباح العلوم مبار کپور، اعظم گرُمھ) کی بیروایت نقل کی ہے کہ 'جہم اجمیر مقدس دارالعلوم جامعہ معینیہ عثانیہ میں حضرت سیدی صدرالشریعہ مولانا محمد امجد علی صاحب اعظمی قدس سرہ کے حلقہ کورس میں شامل تھے۔ آستانہ عالیہ سلطان الہند خواجہ غریب نو از رحمۃ الله علیہ پراکٹر برزرگان دین علماء و مشاکح کرام کی زیارتیں میسر آتی تھیں۔

ماہ رئیج الآخر ۱۳۴۰ ھ میں ایک نہایت جلیل القدر شامی بزرگ تشریف لائے اور حضرت دیوان سیرآل رسول صاحب سجادہ نشین کے ماموں جان حضرت قبلہ دہلوی صاحب کے مہمان ہوئے۔ بڑی شان کے بزرگ تھے ۔طبیعت میں استغنا تھا۔جس طرح لوگ عربوں کی مددکرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، اُن کوبھی پیش کرتے، مگروہ کسی کا پھھ تبول نہ کرتے اور فرماتے: ''فارغ البال ہوں، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔'' اُن کے اس اِستغنا اور طویل سفر پر تعجب ہوا۔ عرض کیا: حضور! اس طویل سفر کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا: ''مقصد تو بڑا عظیم تھا مگر حاصل نہ ہوا۔' ۲۵ صفر ۱۳۳۰ھ کا واقعہ ہے، میری قسمت بیدار ہوئی۔خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہیں، ایک خاموثی اور سکوت طاری ہے، معلوم ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے۔ ارشاد ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: فداک آبھی و اُتھی! کس کا انتظار ہے؟ ارشاد فرمایا: ''احدرضا کا انتظار ہے۔' میں نے عرض کیا: ''احدرضا کون ہیں؟' ، فرمایا: ''ہندوستان میں بریلی کے باشند ہے ہیں۔''

بیداری کے بعد تحقیق پرمعلوم ہوا کہ مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بڑے ہی جلیل القدر عالم باعمل ہیں۔ مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق یہاں لایا۔ یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ اُسی دن ۲۵ صفر کوآیے کا وصال ہوگیا ہے۔ سبحان اللہ۔

> ا پنے کرم کا جب و ہ صدقہ نکا لتے ہیں ہمسوں کو یا لتے ہیں اورایساہی یا لتے ہیں

# خلفائے امام احمد رضا خال رحمة الله تعالی علیه

تح رين مولا نامحمه عاصم محبوب رضوي ،مدرس جامعه نظاميه رضوييه الا مور

شرف ملت علامه محم عبد الحكيم شرف قادري رحمة الله تعالى عليه في مايا:

"امام احدرضا خان بریلوی رحمة الله علیه کی بیکرامت بی کہیے که اُن کے تلامذہ

اورخلفانه صرف علم وفضل بلكه صلابت ديني ميں بھي اُن كے مظہر تھے۔''

## ججة الاسلام مولا نامفتي محمد حامد رضاخان قادري رحمة الله عليه:

آپ ۱۲۹۲ه برطابق 1875ء میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔''جمۃ الاسلام'' اور''إمام الاولیاء''کے القاب سے مشہور ہیں۔اینے والد ماجد امام احمد رضا خال رحمۃ الله علیہ

سے درسیات کی تھیل کی۔حضرت سید ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ مبارک پر

بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔والد ماجد اعلیٰ حضرت نے بھی تمام سلاسل میں

خلافت واجازت عطافر مائی۔عربی زبان پر دسترس رکھتے تھے۔ تدریس اورتحریر کے علاوہ

تقریر بھی مدل اورمؤ ثر ہوتی تھی۔آپ کے بارےآپ کے والدِگرامی نے فرمایا تھا:

" حامد رضا کا ہاتھ میر اہاتھ ہے اور ان کی بیعت میری بیعت اور ان کامرید میر ا

اريدے۔"

1943ء میں آپ کاوصال ہوا۔

ابوالبركات محى الدين محمصطفيٰ رضاخان قادري رحمة الله عليه:

آپ٢٢ ذي الحجه ١٣١٠ه بمطابق 7 جولائي 1892ء بروز جمعة المبارك بريلي

شریف میں پیدا ہوئے۔آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے جھوٹے بیٹے سے۔سید المشاکخ حضرت سید ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ جب بریلی شریف تشریف لائے تو چھاہ کے مصطفیٰ رضا خال کو گودلیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اپنی انگشت شہادت آپ کے منہ میں ڈ الی اور سلسلۂ بیعت میں داخل فرما کرتمام سلاسل میں اجازت وخلافت سے نوازا۔
آپ نے اکثر علوم وفنون اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے اور اپنے بڑے بھائی مولا نا حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اِکساب علم کیا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 25 سلاسل اولیا وسلاسل صدیث کی اجازت عطافر مائی \_آپ نے متعدد کتب تصنیف فر مائیں \_

۴۶مرم۲۰۴۱ھ بمطابق 11 نومبر 1981ء بروز بدھ بریلی شریف میں آپ نے وصال فرمایا۔

#### قطب مدينة مولا ناضياء الدين احد مدنى رحمة الله عليه:

آپ اگست 1877ء بمطابق ۱۲۹۴ھ، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ اور لا ہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث شریف کا درس لیا۔ 1897ء میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور اجازت وخلافت سے نو ازے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علامہ یوسف بن اساعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کثیر مشاکخ سے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

''میرے چیا تو بہت ہیں مگر روحانی باپ ایک ہی ہے، لینی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں رحمۃ الله علیہ۔''

#### صدرالا فاضل مولا ناسيد محرنعيم الدين مرادآ با دي رحمة الله عليه:

آپا ٢ صفر ١٣٠٠ هـ بمطابق كم جنورى 1883 ء بروز پير پيدا ہوئے۔ آٹھ سال كى عمر ميں قرآن پاك حفظ كيا۔ علوم دينيه كي قصيل اور ايك سال فتوى نويى كى مشق كے بعد 1902 ء ميں دستار فضيلت حاصل كى ۔ سلسلہ عاليہ قادر يہ ميں مولا ناسيد گل محمد رحمة اللہ عليہ ك دست مبارك پر بيعت ہوئے اور اعلى حضرت رحمة اللہ عليہ ہے بھى خلافت حاصل كى دست مبارك پر بيعت ہوئے اور اعلى حضرت رحمة اللہ عليہ ہے بھى خلافت حاصل ہوئى۔ آپ کو اعلیٰ حضرت سے والہانہ عقیدت تھى اور اعلیٰ حضرت کو بھى آپ پر إس قدر اعتماد تھا كہ جہال کہيں بھى مناظر ہ ہوتا آپ ہى کو بيسے تھے۔ آپ کو مناظر ہ ميں كافی مہارت تھى۔ آپ نے ١٤ دى الحجہ ١٤٠٤ ساھ بمطابق 23 اكتوبر 1948ء بروز جمعة المبارك وصال فرمایا۔

# صدرالشر بعيمولا ناشاه محمدامجرعلی اعظمی رحمة الله عليه:

آپ ۱۲۹۱ھ بمطابق 1878ء میں قصبہ گھوتی، محلّہ کریم الدین، ضلع اعظم گڑھ میں بیدا ہوئے۔علوم وفنون کی شخیل کے بعد مولا ناشاہ وصی احمد محدث بسورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درسِ حدیث لیا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کومدرسہ منظر اسلام میں مدرس کی ضرورت پیش آئی تو مولا ناوسی احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام پیش کیا، جے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اتباعِ شریعت اور عشقِ رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دست مبارک پر بیعت کی اور بہت جارت وحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور بہت جلد خلافت سے اِس قدر متاثر ہوئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور بہت جلد خلافت سے نوازے گئے۔" بہار شریعت 'آپ ہی کی شہرہ آفاتی تصنیف ہے۔

#### ملك العلماعلامه مولا نامحم نظفر الدين بهاري رحمة الله عليه:

آپ بریلی شریف میں امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن سے اسے متاثر ہوئے کہ مم اس اس اس اس اس مطابق 1904ء میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ مبارک پر بیعت کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاگر دی اختیار کی بخصیل علوم سے فراغت کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تمام سلاسل میں خلافت واجازت مطلقہ سے نو از ااور '' ملک العلما'' اور '' فاضل بہار'' کا لقب عطافر مایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ سے ایک خاص محبت تھی۔

آپ صاحب تصانیف تھے۔''حیاتِ اعلیٰ حضرت'' آپ ہی کی مایہ ناز تالیف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پراب تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے۔ ۱۹ جمادی الاخری ۱۳۷۲ھ بمطابق 18 نومبر 1962ء کی رات ذکر جہر'' اللہ اللہ'' کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔

#### مولا ناامام الدين قادري رضوي رحمة الله عليه:

آپ کوٹلی لو ہاراں منطع سیا لکوٹ میں پیدا ہوئے۔اپنے وقت کے جیدا ساتذہ سے علوم دیدیہ کی شخصیل کے بعد اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور سلسلہ عالیہ قادر یہ میں خلافت و إجازت حاصل کی۔

آپ کے دونوں بڑے بھائی مولا ناعلامہ ابوعبدالقا در، محمر عبداللہ کوٹلوی اور فقیہ اعظم مولا نامحمر شریف کوٹلوی رحمہ اللہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ پنجا بی کے بہترین شاعر اور صاحب تصانیف تھے۔ آپ كاوصال ١٩رزيج الاوّل ١٣٨١ه بمطابق 20اگست 1961 ءكو موار

#### حضرت مولا نا تفدّس على خان رحمة الله عليه:

آپاپنے علم وعمل فضل وشرف اور دینی خدمات کی بناپرصف اوّل کے علما میں شار موت تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت علیه الرحمہ کے چچاز او بھائی مولا ناسر دارولی خان نوری کے بیٹے ، مولا نا حامد رضا خان علیه الرحمہ کے شاگر داور داماد ، دارالعلوم منظر اسلام بر یلی شریف کے سابق مہتم ، جامعہ راشد بیر (بیر جو گوٹھ ، سندھ) کے شخ الجامعہ ، پیر صاحب پگارہ اور سینکٹروں علما کے استاد تھے۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔

#### امام المحدثين مولانا سيرمحرد بدارعلى شاه ألورى رحمة الله عليه:

آپ۳۷۲اھ بمطابق 1856ء بروز پیر، محلّہ نواب پورہ، اَلور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچاجان مولا ناسید شارعلی شاہ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے آپ کی ولا دت ہے قبل آپ کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

'' بیٹی! تیرے ہاں ایک لڑ کا پیدا ہوگا جو دین مصطفوی کوروش کرےگا ، اُس کا نام دیدارعلی رکھنا۔''

ایک مرتبہ مولانا سید محمد تعیم الدین مراد آبادی رحمۃ الله علیہ نے مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ الله علیہ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ کاذکر کیا اور ملاقات کے لیے کہا۔ شاہ صاحب نے کہا: ''جمائی! مجھے اُن سے پچھ حجاب سا آتا ہے، وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے طبیعت سخت ہے۔'' جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اِصرار پراعلیٰ حضرت کی سنا ہے طبیعت سخت ہے۔'' جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اِصرار پراعلیٰ حضرت کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ''حضور مزاج کیسے ہیں؟'' اعلیٰ حضرت نے فر مایا: ''بھائی کیا یو چھتے ہو؟ پڑھان ذات ہوں، طبیعت کا سخت ہوں۔''

کشف کی ریکیفیت د کیچرکرشاه صاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے آپ کو اِ جازت وخلا فت عطافر ماتے ہوئے تمام اور اد ووظا کف کی اجازت عنایت فر مائی۔

٢٢ر جب١٣٨١ هر بمطابق ٢٠ كتوبر ١٩٣٥ ء كوآب كاوصال موار

مفتى اعظم يا كستان ابوالبركات سيداحد قادرى رحمة الله عليه:

آپ ۱۳۱۹ھ برطابق 1901ء میں امام المحد ثین حضرت علامہ مولانا پیرسید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔آپ کی ذات گرامی پوری دنیا کے اہل علم کے لیے بالحصوص ابر رحمت کی حیثیت رکھتی تھی۔عوام وخواص مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔آپ کو'' فتاوی رضویہ' پر برا ااعتاد تھا۔اکٹر اسی سے مسائل نکال کردکھایا کرتے تھے۔

آپ کاوصال ۲۰شوال ۱۳۹۸ھ بمطابق 24ستمبر 1978ء بروزاتو ارکوہوا۔ آپ کامز ارمبارک دارالعلوم حزب الاحناف، گنج بخش روڈ ، لا ہور میں ہے۔

محدث إعظم مندمولا ناسيد محمدث يجهو جهوى رحمة الله عليه:

آپ۵اذی قعدہ ۱۱۳۱ھ بروز بدھ قصبہ جائس، رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولا دہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ فتوی نولی کی تربیت کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو پچھ محسوس کیا اُس کا اظہار اِن الفاظ میں کیا کہ'' آج تک جو پچھ پڑھا تھا وہ پچھ نہ تھا اور

اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔'' پانچے ہزارغیرمسلم آپ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے۔ '

آپ نے ۱۱رجب۱۳۸۳ء بمطابق 3 دسمبر 1963ء بروز پیروصال فر مایا۔

# مولا ناشاه محمر عبد العليم صديقي مير شي رحمة الله عليه:

آپ 3 اپریل 1892ء بمطابق ۱۵ ارمضان المبارک ۱۳۱۰ ہے کو کہ مثایخال میر گھ

(یو پی۔ انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کاسلسلہ نسب خلیفہ اوّل جناب حضرت ابو بکرصدیق
رض اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی مزین تھے۔
بریلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کرتے رہے اور آپ
کے دستِ مبارک پر ہی بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ اعلیٰ
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دشمنانِ اسلام پر غالب رہنے کی نوید اس شعر میں سنائی۔
عبد العلیم کے علم کوئن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں
عبد العلیم کے علم کوئن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں

1954ء کو مین آپ کا وصال ہوا۔

## حضرت علامه مولا نامفتی غلام جان ہزاروی رحمة الله علیه:

آپ ۱۳۱۲ھ بمطابق 1896ء میں مقام اوگرہ بخصیل مانسہرہ ، ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا شہرہ سن کر مرکز علم وعرفان بریلی شریف آئے اور بہیں درسِ نظامی کی آخری کتابیں پڑھ کرصحاح ستہ کا دورہ کیا۔ ۱۳۳۷ھ کے جلسہ کوستار بندی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور پھر خلافت سے نوازے گئے۔ آپ صاحب تصانیف تھے۔

۲۵محرم ۱۷۷ه برطابق کیم اگست 1959ء کوکلمہ شریف اور صلوۃ وسلام پڑھتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔

#### حضرت مولا ناسید فتح علی شاه قادری رحمة الله علیه:

آپ ۱۱ رئیج الا وّل ۱۲۹۱ھ بمطابق 15 مارچ 1879ء کو کھر وٹے سیداں ، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد اور جدِّ امجد اپنے دور کے مقتدر فضلا میں شار کیے جاتے تھے۔ جامعہ حنفیہ گجرات اور جامع مولا ناعبد اکھیم سیالکوٹی میں علوم دینیہ کی تحصیل کے بعد مدرسہ منظر الاسلام ، ہر ملی شریف میں دورہ حدیث شریف کیا اور 1914ء میں سند حدیث حاصل کی۔ 1918ء میں دوبارہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے اور 1920ء میں اجازت اور خلافت سے نوازے گئے۔

٨ر جب ٤٧٤ اه بمطابق 18 جنوري 1958 ء كوآپ كاوصال موار

#### مولا ناسيد محرسليمان اشرف بهاري رحمة الله عليه:

آپ تقریباً ۲۹۵اھ بمطابق 1878ء میں محلّہ میر داد بہار (ضلع پیُنه) میں پیدا ہوئے ۔طریقت کے اعتبار سے چشق، نظامی ،فخری،سلیمانی تصے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال رحمة اللّه علیہ ہے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی۔

د، ۱۳۱۹ھ برطابق 1902ء میں علی گڑھ یونیورٹی کے شعبہ اسلامیات کے چیئر مین مقرر ہوئے۔علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"ابل سنت و جماعت برآپ كايد بهت برا إحسان هے كه آپ نے مولا ناعلامه فضل حق خير آبا دى رحمة الله عليه كى لا جواب تصنيف"امت ناع النظير "بهلى دفعه

#### شائع کر کے اُسے ملمی دنیا میں متعارف کروایا۔''

۵ار ٹیجے الا وَّل ۱۳۵۸ھ بمطابق 25اپریل 1939ء میں آپ کا وصال ہوا اور علی گڑھ کے قبرستان میں فن کئے گئے۔

# فقيه اعظم مولا ناابو بوسف محمد شريف رحمة الله عليه:

آپ کوٹلی لو ہاراں، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ سے بھی إجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ بے مثل مقرر اور خطیب ہونے کے ساتھ با کمال مصنف بھی تھے۔

90سال کی عمر میں 15 جنوری 1951ء کوآپ نے وصال فر مایا۔ در ّے والی مسجد ، کوٹلی لو ہاراں مضلع سیالکوٹ میں آپ کا مزار ہے۔

#### حضرت مولا ناعمرالدين ہزاروي رحمة الله عليه:

آپ ہری پور، ہزارہ کے نواحی قصبہ کوٹ نجیب اللہ میں پیدا ہوئے۔آپ کو ناج افھول مولا نا شاہ عبدالقادر بدیوانی اور اعلیٰ حضرت دونوں سے اِجازت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔آپ بہترین مقرر اور بلند پایہ مناظر ہونے کے ساتھ صاحب تصانیف بھی تھے۔ لیلۃ القدر کے مبارک لمحات میں دو اور تین جنوری کی درمیانی رات 1931ء میں آپ کاوصال ہوا۔آپ کا مزار مبارک کوٹ نجیب اللہ میں ہے۔

# مرکزعکم وعرفان منبع عشق و إیقان دارالعلوم منظر اسلام ، بریلی شریف

تحریر:شرف ملت، شیخ الحدیث مولانا محم عبدالحکیم شرف قادری علیه الرحمه نوٹ: درج ذیل مضمون مئی، 2001ء میں دار العلوم منظر اسلام کے جشن صد سالہ کے موقع برمجلّہ النظامیہ میں شائع ہوا۔

منظراسلام! ۔۔۔۔تونے

🖈 ظلمت كدهٔ بهندمين پر چم اسلام بلند كيار

ہے۔ شدھی اور شکھٹن (مسلمانوں کو ہندو بنانے کی دو) تحریکوں کا مقابلہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کوارند ادکے گڑھے ہے نکالا۔

⇔ قادیانیت، نیچربیت، رافضیت اور و ہابیت پر الیمی کاری ضرب کاری لگائی که آج بھی اُس کے اثرات باقی میں۔

اللہ تعالی اور اس کے طوفا نوں کی ز دمیں اللہ تعالی اور اس کے حبیب مکرم میں لائل کے عشق میں میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب مکرم میں اللہ کے عشق ومحبت کی شمع مسلمانوں کے دلوں میں روشن رکھی۔

زمانے میں ہے احسان آپ کا احمد رضا خان پڑھایا جس نے ہر دم سنیوں کو " یا رسول اللہ"

🖈 أس وفت عظمت ألو هيت اور ناموس رسالت كاپېره ديا جب بعض كلمه پرا 🛥 والے

کہدر ہے تھے کہ (معاذاللہ) اللہ تعالی جموٹ بول سکتا ہے اور نبی اکرم ﷺ ہم جیسے بشر ہیں۔ ﷺ تو نے دوقو می نظر بے کاپر چار کیا، جس کی بنیا دیر پاکستان معرض وجو دمیں آیا، یہی وہ نظریہ ہے جس کی حمایت قائداعظم اور علامہ اقبال نے کی۔

🖈 1940ء میں قر اردادِ یا کتان کے پاس ہوتے ہی یا کتان کے قل میں فتوی دیا۔

اور تیرے ہم مسلک علمانے پاکستان کی حمایت میں پوری قوت صرف کر دی ، یہاں کے کہ یا کتان معرض وجود میں آگیا۔

اور تیرے ہم مسلک علماء و مشائخ نے 1946ء میں آل انڈیاسنی کانفرنس، بنارس منعقد کی جو کر یک یا کستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔

تونے بیک وقت ہندواور انگریز کی سیاست کاسحر تو ڑا

ک کانگریس اور کانگریسی علما کی بلغار کونا کام بنایا۔

اسلامیه کوعظیم ترین فتاوی (فتاوی رضویه) عظیم ترجمهٔ قرآن پاک اکنزالایمان) اورعشق مصطفی میدالله کا نعتیه دیوان (حدائق بخشش) دیا۔

پاک و ہند میں محافل میلا دی بہار اور نعر ہُرسالت کی گونج تیرے دم قدم ہے ہے۔
 تیرے فیض یا فتگان میں سے محد ہے اعظم یا کتان مولا نامحمرسر دار احمد چشتی قا در ک ،

شیخ القرآن علامه عبدالغفور بزاروی، علامه عبدالمصطفیٰ از بری،علامه و قارالدین (کراچی)

اورعلامہ سید جلال الدین شاہ (بھکھی شریف) حمہم اللہ تعالیٰ نے تیرافیضان صرف پاکستان سام عام شریب مند

کے گوشے گوشے تک ہی نہیں دوسرےمما لک تک بھی پہنچایا۔

تونے چودھویں صدی کے مجدد، ہریلی کے ناجدار، امام اکبراحدرضا خال ہریلوی کے ہاتھوں زندگی کا آغاز کیا، جن کا پیغام پوری دنیا میں بایں الفاظ گونج رہا ہے:

مُعُوكرين كھاتے پھروگے اُن كے در پہ پڑر ہو قافلہ تو اے رضا اوّل گیا، آخر گیا

جن کوعلامہ اقبال نے اپنے دور کا اہام ابو حنیفہ قرار دیا،ملت ِ اسلامیہ کے عظیم محسن، ایٹمی سائنس دان ڈ اکٹرعبدالقد برخان نے جنہیں انگریز اور ہندو کے چنگل سے امت مسلمہ کانجات دہندہ قرار دیا،جن کے بارے میں جناب محمد اعظم چشتی نے کہا:

علم و حکمت کو کیا جس نے شناسائے جنوں ہے وہ فیضان رضا، واللہ فیضان رضا رضا واللہ فیضان رضا راہ پاتے ہیں یہیں سے رہروان کوئے دوست جا کے ملتی ہے حرم سے کوئے ایوانِ رضا

منظراسلام!

ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔

🖈 تجھے دنیا بھر کے اہل محبت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

بلاشبه دارالعلوم منظراسلام، بریلی شریف بینارهٔ نور و بدایت ہے.... مرکز حق

وصدافت ہے .... منبع رشد ومعرفت ہے .... سر چشمہ فیض و برکت ہے .... شیخ کتب کے فیضان نظر کا بیعالم ہے کہ جو یہاں آیا صب خدہ الله (الله تعالی کے رنگ) میں رنگا گیا .... کوئی مفسر اعظم ہند ، تو کوئی شیر بیشهٔ اہل سنت مفتی اعظم ہند ، تو کوئی شیر بیشهٔ اہل سنت قرار پایا .... کوئی محدث اعظم پاکستان بنا تو کوئی شیخ القرآن کے منصب پر فائز ہوا۔

منظر اسلام، بریلی شریف ۱۳۲۲ه میں ابتداء رحیم یارخان کے مکان پرقائم کیا گیا ۔..... مولا نا ظفر الدین بہاری اور مولا نا عبد الرشید عظیم آبادی دوطلبہ سے مدرسہ کا افتتاح ہوا ..... بوا .... بہاری ام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا سبق شروع کرایا ..... منظر اسلام تاریخی نام ہے جوامام احمد رضا بریلوی کے چھوٹے بھائی مولا ناعلامہ محمد حسن رضانے بجویز کیا .....وہی اِس مدرسہ کے پہلے ہتم مقرر ہوئے۔

دوسرے سال ۱۳۲۳ ہے کی روئدا دمنظر اسلام بریلی شریف اِس وقت میرے سامنے ہے، جسے علامہ محمد حسن رضا خان نے مرتب کیا تھا۔ دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے شخ الحدیث حضرت مولا ناجمیل احرنعیمی مدخلہ کی عنایت سے بیروئدا دراقم کو حاصل ہوئی، اِس روئدا درسرے سال کی آمدن اور خرچ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، نیز کلاس وارطلبا کی تعدا داور زیر درس کتابوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

عام طور پر مدارس میں ابتدائی کلاس کو پہلی کلاس قر ار دیا جاتا ہے اور آخری کلاس یعنی درجہ ٔ حدیث کو آٹھویں کلاس کہا جاتا ہے، جب کہ اِس مدرسہ میں قر آن پاک کی کلاس کو درجہ ٔ اول قر ار دیا گیا۔اس درج میں پڑھنے والے پچیس طلبہ تھے، چارطلبہ قو اعر بغدادی پڑھنے والے تھے۔ دوسرے درج میں پڑھنے والے طلبا کی تعداداکیس تھی ،ان میں مولانا سید تھیم عزیز غوث، مولانا ظفر الدین بہاری ، مولانا سید عبد الرشید ، مولانا نواب مرزا،

وغیر ہم علما تھے، اور بیدرس نظامی کی آخری کلاس تھی۔ تیسرے در ہے میں ستائیس طلبہ تھے۔ چوتھے در ہے میں چونتیس (۳۴) طلبا تھے۔ ان در جات کے طلبا کی مجموعی تعداد 116 تھی، جب کہ باقی در جات کے طلبا کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔۔ امام احمد رضا ہر بلوی رحمہ اللہ تعالی کی سوچ کی ایک انفر ادیت بیتھی کہ حدیث شریف کی کلاس کا نام درجہ ' ثانیہ اور ابتدائی کتب پڑھنے والے طلبا کی کلاس کا نام درجہ ثامنہ رکھا۔

اس روئداد سے منظر اسلام کے نصاب کا بھی پتا چاتا ہے، نصاب میں جہاں منطق کی کتب میر زاہد، ملا جلال، ملاحسن، حمد الله، قاضی مبارک، شرح سلّم بحر العلوم، فلسفہ میں مبیدی اور علم ہیئت میں تصریح وغیرہ کتب شامل ہیں، و ہیں صحاح ستہ کے علاوہ شفاء شریف اور مسند امام اعظم بھی شامل نصاب ہیں، جنہیں آج بھی شامل نصاب کرنے کی ضرورت ہے، ابنی طرح فارسی کی متعدد کتب تعلیم عزیزی، اخلاق محسنی، انوار سہلی، گلز اردبستاں (حصداول) رقعات مظہر الحق وغیرہ شامل ہیں۔

اِس روئداد میں امتحان لینے والے علما کے تاثر ات بھی شامل ہیں ممتحن حضرات کی فہرست حسب ذیل ہے:

- (I) حضرت مولا ناوصی احمد محدث سورتی۔
  - (٢) حضرت مولا ناعبدالسلام جبلپوری ـ
- (۴) حضرت مولا ناشاه سلامت الله رامپوری \_
- (۵) مولانا محرار شدعلى رامپورى در حمهم الله تعالى.
- حضرت مولا ناعبدالسلام جبليوري رحمه الله تعالى كتحريركرده تاثرات معلوم بوتا

ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خاں رحمہ اللہ اور حضرت مولا ناحسٰین رضا خاں رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امتحان دینے والوں میں شامل تھے،اگر چہ بیہ واضح نہیں ہوتا کہ س درجے کا متحان دیا؟ مولا ناعبدالسلام جبلپوری تحریر فرماتے ہیں:

''خصوصاً میال مولوی مصطفی رضاخان اور میال مولوی حسین رضاخان نے جس عمر گی اور خوبی وخوش اُسلوبی کے ساتھ نہایت بلند مرتبہ کا شاید و باید محققانه امتحان دیا، جن توبیہ ہے کہ وہ انہیں کا حصد تھا۔ بارک الله فی علمهما و فهمهما'' (روئداد ۱۳۲۳ه، ه، صنب) حضرت علامه مولانا شاہ سلامت الله رامپوری تلمیذر شید حضرت مولانا شاہ ارشاد حسین رامپوری رحم ما الله تعالی فرماتے ہیں:

"ہمت عالی اور توجہ خاص منتظم دفتر جناب مولانا محمد حسن رضا خان صاحب دام مجد ہم سے اُمید کامل ہے کہ اِس مدرستہ مبار کہ سے جس کی نظیر اقلیم ہند میں کہیں نہیں ہے، ایسے برکات فائض ہوں جو تمام اطراف و جوانب کی ظلمات اور کدورات کومٹا ئیں اور ترویج عقا کد حقّہ مُنیفہ اور ملت بیضاء شریفہ حفیہ کے لیے ایسی مشعلیں روشن ہوں جن سے عالم منور ہو۔ "(روکداد، ص:۵)

اس روئداد میں طلبہ کے لکھے ہوئے دوفتو ہے بھی شامل ہیں ، ایک فتوی اُر دومیں ہے ، جومولا نا علامہ غلام محمد جومولا نا ظفر الدین بہاری کاتحریر کردہ ہے اور دوسرا فارسی میں ہے ، جومولا نا علامہ غلام محمد بہاری کا لکھا ہوا ہے ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منظر اسلام میں کس نہج پر طلبا کو تیار کیا جا تا تھا۔

منظراسلام بریلی شریف کے پہلے مہتم حضرت مولاناحس رضا خان تھے، دوسرے مہتم ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال (م: ١٣٦٣ هـ) کے بعد پانچ، چھسال مولانا تقدس علی

خاں مہتم رہے، پھر مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان، اُن کے بعد مولانا ریحان رضا خان رحم م اللّٰد تعالی اور اب حضرت مولانا سبحان رضا خان قا دری رضوی مد ظلہ العالی مہتم ہیں۔

## اساتذهٔ كرام:

ابتدائی دور کے اساتذہ میں بینام ملتے ہیں:

مولا نابشيراحد....على گڙھ

مولا ناعلامه رحم الهي ....مظفرتگر

صدرالشر بعيمولا ناامجرعلى .....گويى ،اعظم گڑھ

بدرالطريقة مولا ناعبدالعزيز خان سيجنور

ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خان ..... بريلي شريف ( فرزندا كبرامام احدرضا )

صدر الشریعه مولانا امجه علی علوم شرعیه نقلیه میں اور مولانا علامه رحم اللی علوم عقلیه میں متاز تھے، اِن میں سے کسے صدر مدرس بنایا جائے؟ اِس بارے میں آراء مختلف ہوگئیں، امام احدرضا بریلوی نے فر مایا:

انسیں باری باری صدر مدرس بنایا جائے اور پیچاس روپے مشاہرہ دیا جائے۔
اگر کوئی مدرس غیر حاضر ہوتا تو اُس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی اور اگر ان کے صاحبر ادے (حضرت ججة الاسلام) غیر حاضر ہوتے تو اُن کی دو چند تخواہ کاٹ لی جاتی تھی۔
امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کی للہیت کا بیام کم تھا کہ نظام حیدر آبادہ کن نے آپ کے صاحبر اور حضرت ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خان کوصد رالصدور کے عہدے پر مقرر کرنا منظور کیا، جب بیآرڈ رامام احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ کو دکھایا گیا تو آپ نے بیہ کہہ کر معاملہ تم کر دیا۔

ایں دفتر بے معنی غرق مئے ناب اولیٰ اسی طرح نظام حیدرآ با دد کن نے منظراسلام ہریلی نثریف کے لیے دوسورو پے ماہانہ منظور کیے، جوامام احمد رضا ہریلوی نے تاحیات وصول نہیں کیے،البتہ آپ کی و فات کے بعد ججۃ الاسلام کے دور میں وصول کیے گئے۔آپ نے فرمایا تھا:

> کروں مدیۃ اہل وُول رضا، پڑے اِس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا،میرا دین پارہء ناں نہیں

یے صرف اُن کا قول نہیں تھا، بلکہ اُنھوں نے اِس پڑمل کرکے دکھا دیا اور اِس کی برکت ہے ہوئی کہ اُن کا قائم کیا ہوا دارالعلوم دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کا مرجع اور مرکز قرار پایا .....اور موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا سبحان رضا خاں مدخلہ العالی نے سابق وزیراعظم ہندکی دوکروڑرو ہے کی پیشکش مستر دکر کے اسلاف کی یا دتازہ کردی۔

الله تعالی منظر اسلام، بریلی شریف کومزید وسعت اورترقی عطافر مائے۔اس عظیم الشان ادارے کوشنے قیامت تک پائندہ وسلامت رکھے آمین .....مقام مسرت ہے کہ اِس وقت بھی متبحر علما اور مدرسین کی ایک ٹیم منظر اِسلام میں مسند تدریس کی زینت ہے اور علما سازی کافریضہ انجام دے رہی ہے۔

آستانه عاليه رضوبيزنده بإد .....منظراسلام پائنده باد

# فهرست

| جامعه نظاميه رضوبيا ورامام احمد رضاخان عليه الرحمه اداره <u>اداره</u>            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| تم ہوسرا پاشمع ہدایت مُحْیِ سُنّت اعلیٰ حضرت مولاناصطفیٰ رضافان رحمۃ السّعلیہ کے |
| والداعلى حضرت مولا نانقي على خان عليه الرحميه                                    |
| المام احدرضا كى سواخ زندگانى أنهى كى زبانى                                       |
| مجد دِد بن وملت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمة الله علیه کے ماہ وسال 22       |
| مقام اعلى حضرتاورمشامدات ِقطب مدينه على حضرتاورمشامدات ِقطب مدينه                |
| امام احدرضا مجد داعظم وون ما يوالا مريدة ريحة وي منيدارت                         |
| امام احمد رضا بحثيث محدث تامر فنل حال معين كألمديث والمرفنل حال معين             |
| امام احمد رضا کی فقاہت مونا عرصا کی فقاہت مونا عرصا کی مونا عرصا کی المام        |
| اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت میں الم                |

| المامة مولانا تاثير عبد المهيين نعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امام احدرضا كا حَزُم و اِتِّقَاء                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام احمد رضااورائ كااخلاقي پيكر                |
| المعلى من المعلى | امام احدرضا بریلوی ایک مختاط کے و مبلّغ         |
| مولاناسيرنورگدقادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت                       |
| مولانا محمد فاردق شريف رضوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امام ابل سنت بحثيت إمام نعت كويال               |
| مولانامحرسليم الله غان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امام احدرضااوررة بدعات ومنكرات                  |
| 198<br>مفق محدق حسين مستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امام احمد رضااور تحفظ ختم نبوت                  |
| مولانامصطفى على غان مهتاب افتخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امام احمد رضا مکتوبات کے آئینے میں              |
| مرت "مولا نامحد بن تاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ظرافت ِاعلی حضرت از'' حیات ِ اعلی <sup>حو</sup> |
| مولا نامچرحسن على رضوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سركاراعلى حضرت كاسفرآ خرت                       |
| مولا نامحد عاصم محبوب رضوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خلفائے امام احمد رضا خال رحمة الله تعالی علیہ   |
| سلام، بريلي شريف 241<br>ماد عالم عبر ملي شريف<br>ماد ماد عالم عبر الكريم شرف قادري عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مركزعكم وعرفان منبع عشق وإيقان دارالعلوم منظرا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |

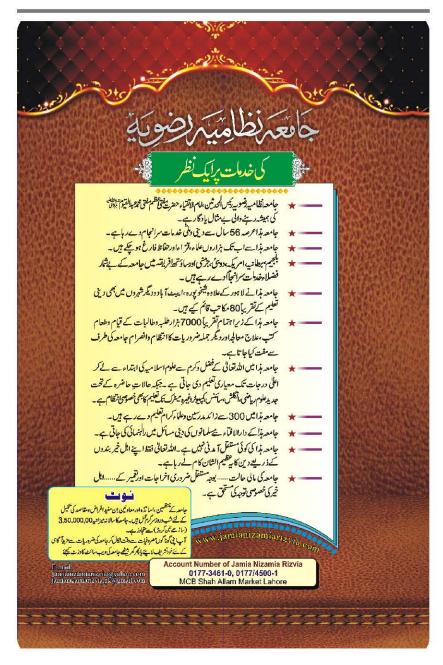